









زرن ورن حضر مولانا برخ فرالف عال المستدار المعرب منجري عبد حضرت بيرخ فرالف عالم المستدار المستدار

مرنب **فقیرمحمدزاهدراشدی**نقشهدی

مكتبة الفقير 223 منت پوره فيمال آباد 041-2618003



🥏 جمله حقوق طباعت واشاعت محفوظ تیں نام كتاب \_\_\_ الراناوان -----\_\_\_\_\_ محدزا بدرا شدی نقشبندی **مكتبة المفقير** 223 ست ورديمل آبه \_\_\_ منگ 2010ء \_\_\_\_گیارہ سو سرورق ——— حافظانجم محمود كمپوزنگ \_\_\_\_\_\_ وارالمطالعه حاصل بور





## نطبات فقیر © ۱۹۵۰ کا ۱۹۹۰ کا ۱۹۹۰ کا ۱۹۹۰ کا اور ۲۰۰۰ کا اور ۲۰۰ کا اور ۲۰۰۰ کا اور ۲۰۰۰ کا اور ۲۰۰۰ کا او

## بسم التدالرحن الرحيم

#### عرض مرتب

حضرت اقدس دامت برکاتیم کی شخصیت عالم حرب وجم بی کسی تعارف کی هاج نبیس آپ کی شخصیت بی الله تعالی نے مقاطیسیت اور جاذبیت رکی ہے۔ جوافراد معاشر کو اپنی طرف سیخ لین ہے۔ حضرت بی دامت برکاتیم کی تعدید بین آپ کی کا جمال اور عمل کی لذت ہوتی ہے۔ حضرت بی دامت برکاتیم کی تعدید بی کا تعبال اور عمل کی لذت ہوتی ہوتی ہے۔ آپ کے بیان میں سوز رفت اور وار دات قلبی کا اظہار ہے۔ حضرت بی دامت برکاتیم اپنی کی چند جملوں میں بیان فرما کر اہل دل حضرات کو سوز کا بہت بیدا سرمایہ مطافر مادیت ہیں۔ حضرت بی دامت برکاتیم کی زعر کی کامشن حضورا کرم الفیام کی بیغام زعر کی جوابدی نجات کا ذریعہ ہیں۔ حضرت بی دامت برکاتیم کی زعر کی کامشن حضورا کرم الفیام کی بیغام زعر کی جوابدی نجات کا ذریعہ ہے نیادہ سیمالوں تک پہنچانا ہے۔

جی میں آتاہے کہ اس نام کی خوشبو لے کر سامے مالم میں میروں اور یادمیا موجاوں

اس مقعمد کے حصول کے لیے حضرت بی دامت برکاتہم کابسااد قات میں ایک ملک میں دو پہر دوسرے ملک میں اور شام ایک اور ملک میں بسیرا ہوتا ہے۔ تبلیقی اسفار میں آپ کے جذب وشوق کی ترجمانی کے لیے کسی نے کیاخوب کہاہے۔

مارے پال ہے کیا جو فدا کریں تھے پر محر بیا دعمی مستعار رکھتے ہیں

ی ہے کہ جب اللہ تعالی کی سے کام لیتے ہیں تو اس کے اوقات میں بھی ہر کت مطافر مادیے ہیں۔خواجہ معین الدین چشتی اجمیری محلطہ معرت محمدہ الفیا قانی محلطہ ایسے اللہ والے جہاں سے کزرتے تھے وہاں ہدا ہے جمیل جاتی تھی۔ دنیائے روحانیت کے تاجدار معرت می دامت بر کاجم بھی جہاں تشریف نے محکے الحمد للہ بیزی تعداد میں لوگ تا نب ہوجاتے ہیں۔

الحداللة آپ كى فخصيت بدى مؤثر ول آويز اور بمه كيرب آپ مرتا يا عمل اور جسم جدوجهد كے حال نه حظے والے نه ايوس بون والے نه يست بون والے داعى بيں دامت كى تربيت وقعليم ميں آپ كا موز كواس طرح سے ہے۔ آپ كا موز كواس طرح سے ہے۔

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو مجھے حاضر موجود سے بیزار کرے

#### خطبات نقیر @ «کی یک (5) < «کی کام ترب

موت کے آئینہ بیں تھے کو دکھا کر رخ دوست زعری طور کھی تیرے لیے دشوار کرے دے دے کے احساس زیاں تیرا لیو کراوے نقر کی سان چڑھا کر کچے تکوار کرے

بربط حیات کا وہ کون ساتار ہے جومفکراسلام حضرت اقدس واست برکامہم نے نہ چھیڑا ہواورجن کے سرمدی نغوں نے زندگی کے اسرار ورموز کا اعشاف نہ کیا ہو۔

خطبات فقیرو حضرت جی کی دیگر تصنیفات کیا ہیں؟ وہ ایک ایسا در ددل ہے جس کا مشاہرہ یوں کیا جاسکتا ہے۔

سلطان عالكيركي بين نے جيےكها:

ورسخن مخلی منم چوں ہوئے گل در برگ کل جرک کل جرک کا جائے کا جا

ترجہ: میں اپنے کلام میں تنی ہوں جس طرح کہ پھول کی میک اس کی پتیوں میں پنہاں ہوتی ہے جو تنص جھے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوئی سے کلام میں جھے دیکھ لے حقیقت یہ ہے کہ کلام کسی کا بھی ہووہ اپنے مشکلم کائنس ہوتا ہے جس سے اس کے بلیغ علم زور بیان اعداز کراور طرز استدلال کا بخو بی پیتا چل جاتا ہے۔

عاجز محدز ابدراشدي نتشبندي

خانقا ونتشهند بيجامعه دارالعلوم تعليم وتربيت حاصل يور

# ظبات نقر © محکی که که که که فرست مفاین فهرست مضامین

| 3   | عرض مرتب                                                          | 🗘        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 21  | الله والوں کی صمبت                                                |          |
| 23  | تغویٰ کیے کہتے ہیں                                                | <b>‡</b> |
| 24  | پېلامرىتېد: كغراورشرك كوچھوڙ نا                                   |          |
| 24  | دومرامرتبه: ترک معاصی                                             | <b>‡</b> |
| 24  | تیسرا مرتبہ: معظیمات ہے بچنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>‡</b> |
| 25  | حعنرت ذوالنون معرى مينيات كى نظريس تغوى                           | <b>ф</b> |
|     | تغویٰ پر انعام                                                    |          |
| 26  | علم نافع کی پیچان                                                 | <b>‡</b> |
| 27  | امت کی محتی کیے کتارے کے گی؟                                      | <b>©</b> |
| 28  | نورنبوت سے محروی کا سبب                                           | <b>۞</b> |
| 29  |                                                                   |          |
| 29  | علم كومحفوظ مد كلنه كاطريقه                                       | <b>‡</b> |
|     | امام شافعی میشانی کی علما و کوزریں تقبیحت                         | <b>©</b> |
|     | کونومع الصادقین کے معداق کون؟                                     | <b>‡</b> |
|     |                                                                   | <b>۞</b> |
|     | بندہ اینے دوست کے وین پر ہوتاہے                                   | <b>‡</b> |
|     | حریص اور زاہد کی محبت کے اثرات                                    | <b>©</b> |
|     | مولانا روم کی تقییحت                                              | <b>©</b> |
| 34  | حضرت شاه عبدالغني مجمولپوري مطيلة اور محبت كيد كيد                | <b>‡</b> |
|     | مفتی اعظم مرید کے اشکال کی وضاحت                                  | <b>‡</b> |
| -37 | امام اعظم الوحنيفه وكالطنة امام جعفر صادق كي معبت مين             | ·····•   |

## ظبات نقیر @ پی کی کی کی کی کی فیرست مغالمین کی درست مغالمین

| ابوحواص ابن سرير معطية حطرت جنيد بغدادي موافية كم محبت من 38   | ₫              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| علامه ابن عابدين شاى اورسيد محود آنوي مشائخ كى محبت ميس 38     | ····· <b>‡</b> |
| حعزت قامنی ثناءالله بانی بی حضرت مظهر جان جانال کی محبت میں 39 | <b>©</b>       |
| اكابر علماء كي تفيديق                                          | <b>©</b>       |
| اكابرعلاء وبوبند حضرت حاجى الداد الله مهاجر كلى كى معبت من 40  | <b>©</b>       |
| الل الله كي محبت فرض ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | <b>‡</b>       |
| قامنی ثناء الله یانی پتی معظمهٔ اورنور باطن                    | <b>:</b>       |
| حضرت مفتی زین العابدین کے نزویک سیکھ کرذکر کرنے کی اہمیت 42    | <b>‡</b>       |
| مولانا روم کا قال سے حال میں تبدیل ہونا                        | : <b>©</b>     |
| علامه عبدالحق محدث دہلوی کی تقبیحت 43                          | ······         |
| سیدسلمان ندوی کی حضرت تعانوی میشد سے بیعت 43                   | ······         |
| حضرت مرشدعاكم ميشله كي عجيب مثال                               | ····· 🏟        |
| ملاعلی قاری میشاهد کے معبت پر براثر دلائل                      | ····· 💠        |
| عبيب كتة                                                       | ·····•         |
| عقلی رئیل                                                      |                |
| جنتنی بردی قربانی اتنی الله کی مهربانی                         |                |
| ابل الله کی محبت میں نفع کی حیار وجوہات                        | <b>‡</b>       |
| ایک سوال کا مؤثر جواب                                          | ······         |
| ومول إلى الله كالسخه                                           | <b>‡</b>       |
| چیکے عکتر کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |                |
| نیک دوست کی مثال                                               |                |
| معبت برعقلي ولائل                                              |                |
| اللہ کے لیے محبت پر اجرعظیم                                    |                |
| محبت کے انداز نرالے                                            | <b></b>        |

#### خطبات فقير ۞ ﴿ ﴿ 8 ﴾ ﴿ 8 ﴾ ﴿ فيرست مغامين

| 58 | مولانا روم کی ترم پادینے والی مثال     | ······   |
|----|----------------------------------------|----------|
| 59 | واقعه معراج کے علمی لکات               | <b>‡</b> |
| 61 | دلوں کو زندہ کرنا                      |          |
| 63 | ونیااک تلاش میں ہے                     | ·····•   |
| 64 | ونيامين عانكير فساو                    | ······   |
| 65 | متاع انسانیت ہے کہاں؟                  | <b>۞</b> |
| 66 | اینے من میں ڈوب کریا جا سراغ زندگی     | <b>©</b> |
| 67 | انسانی بدن ایک عظیم ونیا               | <b>‡</b> |
| 67 | ول کی دنیااورانبیا و کرام علیهم السلام | ·····•   |
| 68 | فساد کی جڑکون؟                         | ♦        |
| 68 | فساد كاراسته                           | <b>‡</b> |
|    | مچموڻا سامجو به                        | ······   |
|    | من کی دنیا کا جائزہ                    | <b>‡</b> |
| 72 | فساد کی بنیاد خودغرض دل                | <b>۞</b> |
| 72 | ول کا علاج کیا ہے؟                     | <b>‡</b> |
| 73 | محابه کرام کیے شخ                      | <b>(</b> |
| 74 | المام زين العابدين ممشلة كالخلاص       | <b>‡</b> |
| 74 | آج کی دنیا                             | <b>©</b> |
| 74 | ایثار و مدردی کی انو کمی مثال          | <b>©</b> |
|    | محابه كرام مم كامثاني طرزعمل           |          |
|    | ا يوطلحه كي مهمان نوازي                |          |
|    | ابو بكر معديق طافئة كا انداز خدمت      |          |
|    | انبيا وعليهم انسلام كي محنت كانتيجه    |          |
|    | الوالحسن نوري مريد كاايار              |          |

## خطبات نقیر 🗨 ۱۹۵۰ 🛇 🕫 🌣 🛇 دیکھیں۔ فہرست مغمامین

| 80  | انوهمي مثال                                             | 🗘        |
|-----|---------------------------------------------------------|----------|
| 81  | سب سے میلی بات                                          | <b>‡</b> |
| 82  | دوسري وجه                                               | <b>‡</b> |
| 83  | تيسري وجه                                               | <b>©</b> |
| 85  | محبت کی تا فیر                                          | <b>‡</b> |
| 87  | تول وتعل كالتضاد                                        | <b>‡</b> |
| 89  | عبدالله مطلة كاونت شهادت                                | <b>‡</b> |
| 91  | ماں کی معبت                                             |          |
| 93  | چمپا هواخزانه                                           | <b>©</b> |
| 94  | دائره شريعت                                             | <b>۞</b> |
| 94  | فطری محبت                                               | <b>‡</b> |
| 95  | ایک سبق آموز واقعه                                      | <b>۞</b> |
|     | ياں کی مامتا                                            |          |
| 96  | محجیلی میدی کا حیران کن واقعه                           | <b>©</b> |
| 97  | مال کی محبت کا تقاضا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>۞</b> |
|     | مان کی وعا                                              |          |
| 98  | مال کی عظمیت                                            | <b>©</b> |
| 99  | ایک مثال                                                | ·····•   |
|     | نبوى مَالِينَةُ لِطْرِزْ عمل                            | •        |
| 100 | ال کی تھرال                                             | ·····•   |
| 100 | مثالی مال کا منفرد اندازتر بیت                          | ·····•   |
|     | مال کاانداز تربیت                                       | -        |
|     | آج کی مان                                               |          |
| 104 | ڪناه کبيره                                              | <b>©</b> |

#### ظبات فقیر © پھی ہے ﴿ 10 ﴾ ﴿ 10 ﴾ فہرست مضامین -

| 104 | د يهاتى نوجوان كا عبرت انكيزواقعه     | <b>©</b>        |
|-----|---------------------------------------|-----------------|
| 105 | ماں کی نارانسکی پراللہ تعالیٰ کی گرفت | <b>©</b>        |
| 106 | آج کی نوجوان نسل کا والدین ہے سلوک    | ······ <b>۞</b> |
| 106 | ماں کی گود بیچے کے لیے رحمت عظمیٰ     | <b>(</b>        |
| 107 | آ تحمول ويكماحال                      | <b>۞</b>        |
| 107 | انمول خزانه                           | <b>‡</b>        |
| 107 | تيامت کی نشانی                        | <b>‡</b>        |
| 108 | اں کی وعا                             | <b>‡</b>        |
| 108 | رحمت والى صغت                         | <b>‡</b>        |
| 108 | ماں کی حقیقت                          | <b>‡</b>        |
| 111 | ايك سياواقعه                          | <b>‡</b>        |
| 114 | مال كالمعيار محبت                     | ·🚓              |
| 115 | صحابی کا عمل اور نبوی ملی شیخ جواب    | <b>‡</b>        |
|     | انخریزی کهاوت                         |                 |
| 115 | اخلاص کا میکر                         | <b>‡</b>        |
| 119 | پردہ کیوں ضروری ھے                    |                 |
| 121 | متهيد                                 | <b>(</b>        |
| 122 | لمحه فكري                             | <b>‡</b>        |
| 122 | عفت وعصمت کی حفاظت پر اجر             | <b>‡</b>        |
|     | غازیه عورت کون؟                       |                 |
| 123 | سيرت تلخيول ہے بنتی ہے                | <b>‡</b>        |
| 124 | ناموس کی حفاظت کیسے؟                  | <b>‡</b>        |
| 125 | ایک زریں نفیحت                        | <b>‡</b>        |
| 126 | ازواج مطهرات کا اسوه                  | <b>©</b>        |
|     |                                       |                 |

#### خطبات نقیر @ دهی یکی است مغایمن است مغایمن است مغایمن

| 126 | عورت کی اہم ذمہ داری                | ······   |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 126 | مسلمه حقیقت                         | <b>۞</b> |
| 127 | نظر کی کوتا ہی کا وبال              | <b>©</b> |
| 128 | ایک مثال                            | <b>‡</b> |
| 128 | شريعت مين حيا اور بإكدامني كي تعليم | <b>‡</b> |
| 129 | نظراوردل کی پاکیز گی                | <b>‡</b> |
| 130 | یرونے کی بات                        | <b>©</b> |
|     | جَنِمُ كَا فُون Hell Phone          |          |
|     | قرآن کی نفیحت                       |          |
| 134 | مناه سے بیخے                        | <b>‡</b> |
| 135 | حفاظت ناموس اورانعام خداوندی        | <b>©</b> |
|     | الله رب العزت كي قد داني            | <b>©</b> |
| 135 | انتهائي قابل توجه بات               | <b>۞</b> |
| 137 | مب سے ہڑا جموث                      | <b>‡</b> |
|     | مناه كاوبال دنيايس                  |          |
| 138 | برقعوں کی سادگی                     | <b>‡</b> |
| 139 | عورت اورخوشبو كا استعال             | <b>۞</b> |
| 140 | نازک ترین معالمه                    | <b>‡</b> |
| 140 | اجرعظیم                             | <b>‡</b> |
| 140 | شرمی اختیاطین                       | <b>©</b> |
| 141 | در جوانی توبه کردن شیوهٔ پنجبری     | <b>©</b> |
| 141 | منتجاب الدعوات جوان                 | <b>©</b> |
| 142 | شیطان کی بر میگیڈنوج                | <b>©</b> |
| 142 | عفت وعصمت كي حفاظت كا آسان حل       | <b>©</b> |

#### خطبات فتير @ ﴿ اللهِ ﴿ ﴿ 12 ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ

| سيدعطاء الله شاه بخاري ميناطة كي وروبعري تفييحت 143        | <b>‡</b>      |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| عورت کا سب سے بڑا فرض                                      | ····· 💠       |
| اً تنهمون كا برده كتنا جيونا اورتيزر فأر                   | <b>‡</b>      |
| امال عائشه رضى الله عنها كا فرمان                          | <b>‡</b>      |
| غيرت ايمان                                                 | <b>۞</b>      |
| ُ غيرمحرم کي تنهائي خطرے کا آلارم                          | <b>‡</b>      |
| موسیقی کے خطرناک نقصانات                                   | <b>‡</b>      |
| سب سے بہترین عورت                                          | <b>/🗘</b>     |
| شاه عبد العزيز ممينية كي شاكر د كاايمان افروز واقعه 146    | <b>‡</b>      |
| حقیق حن                                                    | <b>:</b>      |
| تغیر سیرت کے چند درخثال پہلو                               | <b>@</b>      |
| شهوت کی ابتدااورانتها                                      | · · · •       |
| ول مين بشماليجية                                           |               |
| الله رب العزت كي نظر رحمت مع ومعورت                        | • <b>‡</b> }  |
| خواتین سے چند اہم باتیں 153                                |               |
| دوبنیادی باتیں                                             | <b>‡}</b>     |
| ماحول کے اثرات                                             |               |
| الله رب العزت كي كرم نوازيان                               | · 💠           |
| توبہ کے اثرات                                              |               |
| پریثانی کی وجہ کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | - <b>†</b> }} |
|                                                            | 🌣             |
| حيرت انگيز کئة                                             | · 🕁           |
| مناه ہے بیخے کا فائدہ                                      | <b>.</b>      |
| زاتی مشاہرہ                                                | <b>-</b> \$   |

| سبق آموز مثال 🕏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایک خاوند انوکماانداز 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🐠 کناموں کی تحوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 😅 فعيل بن عياض ومحافظه كاقول 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🕸 جماری قابل افسوس حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🕏 ۔۔۔ پریٹانی کیوں آئی ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🕸 شریعت ہے دوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المحد فكرية لحد فكرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 🕸 رحمت خداوندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الله المسامين المحام المال اورانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فيتى فيحت المعتاد المع |
| 🕸 پریشانی کاهل استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وین میں کامیابی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🕸 مناه کے نقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| پرکت زعرگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 🚓 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله رب العزت كي فرما نبرداري پر انعام 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وعاقبول كيول نبيس موتى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🕸 قبولیت دعا کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 169 مثال الوكمي مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عدیث تدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170 کتے بوے ہیں حوصلے پروردگار کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الله رب العزت كى بندے ہے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ع المارول كاسبارا كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 175                | معاشرت کے راھنما اصول                             |          |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 177 -              | ایمان والوں کا ہاہمی رشتہ                         | <b>©</b> |
| 178 -              | شريعت كا خوبصورت سبق                              | <b>©</b> |
| <sub>_</sub> 179 - | مبت کے تعلق کا مستحق کون؟                         | <b>©</b> |
| 180 -              | احرّام انبانیت                                    | <b>©</b> |
| 184,               | كلام نبوى تَلْطِيعُ كَا اعجاز                     | <b>©</b> |
| 181                | مسلمان کی بنیادی تعریف                            | <b>‡</b> |
| 182                | ووسرون كاخيال ركفي بين آپ مانتيكاري عادت مبارك    | <b>©</b> |
| 182 -              | سيدنا صديق اكبر الطفة اورايي رعايا كي نيند كاخيال | <b>©</b> |
| 184 -              | سيدنا فاروق اعظم وكالفنة أوربيوه كي خدمت          | <b>©</b> |
| 186 -              | ا كابرين كى زندگى معاشرت نبوى الكيني كانتس جميل   | <b>©</b> |
| 188                | حضرت عبداللہ بن مبارک میں کہ سے پڑوار، کی قیمت    | <b>©</b> |
| 188                | امام أعظم مسليلة اورحسن معاشرت                    | <b>©</b> |
| 189                | ومثمن ووست کیسے بن جائمیں؟                        | <b>ф</b> |
| 190                | ایک بزرگ کی خوبصورت عادت                          | <b>‡</b> |
|                    | آج معافی ما تک کیج                                |          |
| 192                | سوجيس اس ون جارا كيا حال موكا؟                    | <b>‡</b> |
| 193                | اسلام کا آ فاتی نظام                              | <b>‡</b> |
| 193                | حضرت تعانوي وينظونه كالمجيب واقعه                 | <b>۞</b> |
| 194                | ۔ حقوق سے لا پروائی کا وہال                       | <b>‡</b> |
|                    | ·                                                 | _        |
|                    | . ايمان والول كے ساتھ ما كھنا نا پينديده عمل      |          |
|                    | . مي عليه السلام کي منهانت                        |          |
| 197                | تابل تقليد واقعه                                  | <b>.</b> |

| 197 | منفرد مثال کے ذریعے اہم پیغام        | <b>‡</b>     |
|-----|--------------------------------------|--------------|
|     | اے انبان                             | <b>‡</b>     |
|     | نوجوانوں کو اھم نصیمتیں              |              |
|     | انسانی زندگی کے مخلف اووار           | <b>‡</b>     |
|     | کام کی فرمدداری کس کوسونیسی؟         | <b>&amp;</b> |
|     | تاریخی شوابد پر طائرانه نظر          |              |
|     | والمساوية والمراجب والمساوية         |              |
|     | ابرا ہیم علیہ السلام کا انداز دعوت   |              |
|     | انبیاء علیه السلام کی با ہمی مطابقت  |              |
| 208 | امحاب كبف كا واتعه                   | 🗘            |
| 208 | توجوانی کے کمالات                    | <b>‡</b>     |
| 209 | ابم شیحت                             |              |
| 210 | مشاہیرامت کی جوانی                   | <b>©</b>     |
| 211 | امام غزالي مُونِينة كي والدوكي تربيت | <b>‡</b>     |
|     | تفوف کے اکابر کا عهد شاب             | 💠            |
|     | مسلم سيدسالا رنو جواني مين           |              |
|     | ایک بنیادی فرق                       |              |
|     | امام شافعي مُعِينَة كي زعري          |              |
|     | حعرت خواجه معصوم معلية كامحنت        |              |
|     | تربیت کا اثر                         |              |
|     | -<br>عبدشاب کی خرافات                |              |
|     | ناموش قاتل                           |              |
|     | حيران کن واقعه                       |              |
|     | عران ن والعد                         |              |
|     | <del>-</del>                         |              |
| 218 | موزك ايك خطرناك زهر                  |              |

| انسانی و ماغ کے اسرار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | <b>۞</b>        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| انونكى مثال                                                      | <b>ф</b>        |
| سائنسي كرشي                                                      | <b>©</b>        |
| سائنسی مختیق کا تاریخی پس منظر                                   | <b>‡</b>        |
| انسانی و ماغ تک رسائی کیے حاصل ہو؟                               | <b>۞</b>        |
| 223Music is a Tool                                               | <b>‡</b>        |
| بيك ثريك سنم                                                     | <b>‡</b>        |
| 224 Effects of Back Track System                                 |                 |
| نفساتی اثرات                                                     | ······          |
| ايك چيم كشأواقعه                                                 | <b>‡</b>        |
| وثمن كا بينما زهر                                                | ·····•          |
| 229 Media is Source of Distruction                               | ····· 💠         |
| ايان کي ئي بي                                                    | ······          |
| 231 Are you want to be constructive Life?                        | ······ <b>۞</b> |
| نوجوان زندگی کیے گزارین؟                                         | ·····•          |
| نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ·····�          |
| يوسف عليه السلام كا قصه                                          |                 |
| جییا کرومے دبیا تجرومے                                           | <b>©</b>        |
| ووسبق آموز واقعات                                                | <b>۞</b>        |
| كيا زنا قرض ہے؟                                                  | <b>‡</b>        |
| زناایک قرض ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | <b>‡</b>        |
| جماعت کے کہتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | ····· <b>۞</b>  |
| شيطاني جال                                                       | ······          |
| نا هری حسن ایک دموکه                                             | <b>&amp;</b>    |

#### المبات فقير ﴿ ﴿ 17 ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

| تقوى اورمبر پر انعامات اللي                         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| נפרוב                                               | <b>©</b>                                |
| چاراهم نصيحتين 243                                  |                                         |
| . لفيحت كي بين؟                                     | 💠                                       |
| لفيحت كااثر اپني ذات پر                             |                                         |
| چيونن کی خيرخوای                                    | <b>©</b>                                |
| اسلاف كا طرزهيحت                                    | · ·····                                 |
| امام زین العابدین کے والدین کی تصبحتیں              | <b>©</b>                                |
| اولا د کی تربیت برسینکروں کتابوں کا نجوز            | ····· 💠                                 |
| اسلام کی جیت                                        | ····· <b>‡</b>                          |
| حضرت عمراور تول کی پاسداری                          | <b></b>                                 |
| حضرت لقمان عليه السلام كي البينة بيثي كوفيحتين      | 🕸                                       |
| لقمان عليه السلام كي نفي حتون كالب لباب مين         | <b>(</b>                                |
| ىبىلى نصيحت                                         | 43                                      |
| ووسرى نصيحت                                         | <b>Ç</b>                                |
| تيبري نفيحت                                         | •∰                                      |
| چوشمی نفیحت                                         | ₩.                                      |
| بينے دوباتوں كا تذكرہ نه كرنا                       | ·Q                                      |
| دوچیزوں کو مجھی نہ مجمولنا                          | 4                                       |
| عبرت انكيز واقعه                                    | ₩                                       |
| <b>وتت کی تدر</b> 261                               |                                         |
| نعتوں کی ہارش                                       | <b>†</b>                                |
| وقت اہم کیوں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>Ç</b>                                |
| پوشیده نعتیں 263                                    | ₩.                                      |

#### خطبات فقير 🛈 😸 🍪 🗘 18 🔷 🕬 🍪 و فيرست مفاعن

| ن كون؟                                     | خوش نصيب انسار      | 1           |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|
| ا قول ذيين ان                              | امام شافعي ميشلة كا | <b>Ç</b>    |
| ي كا راز                                   | عزتوں والی زندگج    | ÷;c         |
| رفانه جواب                                 | ۔ ابن ابوقیس کا عار | - Ç         |
| 264                                        | عروج بندگی          | 4,8         |
| ي کی فقهی بصيرت                            | ا مام ابو بوسف ميث  |             |
| ن مسلمہ کا دین ہے والہانہ تعلق             | مولانا حبيب الرحم   | . <b>†</b>  |
| 266                                        | حيران كن واقعه      |             |
| آخري ونت                                   | ابوذرعه ممينية كا   | <b>‡</b> }  |
| بانداز                                     | مطالعه کرنے کا عجیہ | 4           |
| الثوق مطالعه                               | امام رازی موشید ک   | <b>-</b> ‡} |
| 268                                        | ونياجن پرناز کرتی   | , Ç         |
| ہے محبت کا مثالی انداز                     | حديث نبوي الطيخ     | · <b>Ç</b>  |
| مفون عِيدُ الله كااستغراق                  | ن حضرت امام ابن س   | <b>(</b>    |
| ک انوکھی شرط 270                           | امام نوون فيشاطة    | <b>- Ç</b>  |
| 270                                        |                     | 44          |
| بنما مثال                                  | طلباء کے لیے راج    | 4           |
| ى مينية كاشاعتى كام اور بهارى حالت زار 271 |                     | Ç.          |
| ب مثال                                     | قرآن فہی کی عجیہ    | 於           |
| کے حالات                                   | ابن جوزی میشد       | <b>-</b> Ç- |
| وكام                                       | ایک وقت میں و       | 145         |
| رب كاعلمى ولولهولوله                       | علامه ابن عقبل      | ţ           |
| يميليه كامحاس                              | فضيل بنعياض         | 12          |
| ن عميلية كا قيام اليل                      | علامه ضياء المقدر   |             |

#### خطبات فقير ۞ ﴿ 19﴾ ﴿ 19﴾ ﴿ 19﴾ خطبات فقير ۞ ﴿ 19﴾ خطبات مفايين

| استاد کی عزت                                                    | 💠              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| علامه منذري موالية كي حديث نبوي الفيلم يعبت                     | <b>‡</b>       |
| المام آلوي مِعَالَمَةُ المِك مثالي مرس                          | <b>‡</b>       |
| ابن تيميد مطيع كازمانه طالب على                                 | <b>‡</b>       |
| وہ جن کاعشق صادق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | ······•        |
| امام نووى مُريني كاتول                                          | <b>©</b>       |
| م کمانے کا فائدہ                                                | <b>۞</b>       |
| علامه بإخلاني ميناني كادت مباركه                                | <b>‡</b>       |
| ونت برف کی مانند ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | <b>‡</b>       |
| بدایت کا سبب                                                    | <b>‡</b>       |
| The Golden words سنهری حردف                                     | <b>‡</b>       |
| تائل توج                                                        | <b>©</b>       |
| سيل فون يا هميل فون                                             |                |
| حضرت فضل على قريش مينية كاانداز ذكر                             |                |
| حعرت مولانا ليجي مينطة كى خوابش                                 |                |
| حضرت مرشد عالم مِحافظة كافرمان عالى شان                         |                |
| حصرت اقدس تعانوي ميشية كامعمول رمضان                            |                |
| حضرت مفتى شفيع مريديد كي عادت مباركه                            |                |
| کام کی ذمہ داری کس کوسونییں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                |
| آ خرت کی مگر                                                    |                |
| حضرت خواجه معموم ميسالية كل تعيمت اوراس كي وضاحت 280            | <b>‡</b>       |
| ونياامتخان گاه ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | ····· <b>۞</b> |
| 281Tust in time system                                          |                |
| زرمي ترتى كا راز                                                | <b>۞</b>       |

### خطبات فقير 🔞 🕾 🎨 🔷 20 🗘 المحكاني فيرست مغيامين

| 283 | نوجوان نسل کی حالت زار                | ··· 🔯        |
|-----|---------------------------------------|--------------|
| 284 | اوحاركا مال                           | ₩            |
| 284 | انونكمي مثال                          | ··· 🕸        |
|     | لحبه فكريد                            | -            |
| 285 | وقت سونے کی ولیوں کی مانند ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>‡</b>     |
| 285 | پانچ چیزوں کی قدر کرو                 | <b>&amp;</b> |
| 286 | وقت شاعر مشرق کی نظر میں              |              |
| 286 | نبوی کیل و نهار طافینگر               | <b>/</b> ‡   |
| 286 | وقت کی آواز                           | # <u>\$</u>  |
| 286 | خلاصه کلام                            | <b>(</b>     |









يَايُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوامَّعَ الصَّدِيقِينَ ١٥ مِنْ وَمَا اللَّهُ وَكُونُوامَّعَ الصَّدِيقِينَ ١٥ مِنْ وَاللَّهُ وَكُونُوامَّعَ الصَّدِيقِينَ ١٥ مِنْ وَاللَّهُ وَكُونُوامَّعَ الصَّدِيقِينَ



(رلاورن حنرولانا برز فرالفا قاراج كرا نشبندي حنرولانا برز فرالفا قاراج كرا نشبندي

مكتبة الفقير 223 منت إور فيمال آباد 041-2618003



# اقتباس

حضرت اقدس تھانوی بہتائیے فرمایا کہ آئ زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو میں قرض مین کہتا ہوں۔ یہ حکیم الامت کے الفاظ میں ذمہ داری ہے عرض کرر ہا ہوں۔ چنا نچہ حضرت عبد اللہ بہلوی بہتائیے ہا ۔ فضل علی قریش بہتائی ہے خلیفہ، بہت بلند مقام کے بزرگ ہیں۔ ان کا درس تفسیر بڑا معروف، دمضان المبارک میں پینکڑوں علماء جواپنے اپنے مدارس میں تفسیر بڑھاتے تھے ان کے ہاں تفسیر کا دورہ کرنے جاتے تھے۔ اللہ نے علماء میں اتنا مقبول بنایا تھا ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں تفسیر کا دورہ کرنے جاتے تھے۔ اللہ نے علماء میں اتنا مقبول بنایا تھا ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا دورہ صدیث محدث اعظم حضرت انورشاہ کشمیری بہتائیہ ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں انہوں کی جو تیاں سیدھی نہ کرو سے کیا جب حضرت نے بخاری شریف بڑھا، کی تو اس کے بعد فرمایا (طلبا ،کو مخاطب کرکے) ۔ کہ جتنی بارچا ہو بخاری شریف نئر کو جب تک اللہ والوں کی جو تیاں سیدھی نہ کرو گئے میں دوج علم سے محروم رہو گے ۔ چنا نچے حضرت گنگو ہی بہتائی فرماتے تھے کہ حجت اہل اللہ طاصل کے بغیرا خلاص کامل مل جانا ہے جو نے شیر لانے کے متر ادف ہے۔

زرة ورن حنرت بيرك فرالف عاد التحري نقشبندي

## التدوالول كي صحبت

الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللّهِ الرَّحْمُنِ اصْطَفَىٰ امَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطنِ الرَّجِيْمِ ( اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( الرَّحِيْمِ ( الرَّحِيْمِ ( الرَّحِيْمِ ( الرَّهَ الرَّحِيْمِ ( الرَّهَ الرَّهُ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( الرَّهَ الرَّهُ اللّهُ وَكُونُو المَّهُ الصَّدِيْقِيْنَ ( ( ورة الوجْ الته الله وَكُونُو المَّهُ الصَّدِيْقِيْنَ ( ورة الوجْ الته الله وَكُونُو المَّهُ الصَّدِيْقِيْنَ ( ورة الوجْ الته الله وَكُونُو المَّهُ الصَّدِيْقِيْنَ ( ورقالوجْ الله وَلَيْمِينَ اللّهُ وَكُونُو المَّهُ السَّالِينَ المُدْسَلِينَ ( وَالْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ( )

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَاللَّهُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَاللَّهُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَاللَّهُ وَسَلِّم

## تقوی کیے کہتے ہیں؟

يَّأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْا

اے ایمان والو! اے وہ لوگوجواللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب مخافیہ کے عکموں کو مانیں کا فیڈی کے عکموں کو مانیں عکموں کو مانیں کا قرار کر بچلے ہو، جوعہد کر بچلے ہوکہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو مانیں سے اور اس کے حجوب مخافیہ کے طریقے کو اپنا کیں سے ۔اے ایمان والو! اے مانے والو! ایمان والو! اے مانے والو! ایمان دالو! اے مانے والو! ایمان دالو! ایمان دالو

#### خطبات فقير 🛈 🕬 🛇 🗘 🖒 🍪 🕒 الله والول كي هجبت

کے اختیار کرنے سے تعلق بااللہ میں فرق آئے۔اس کوتفویٰ کہتے ہیں۔جو چیز بھی اللہ سے دوری کا باعث بنے اس کو چھوڑ ویٹا تقویٰ کہلا تا ہے۔ تبین تقویٰ کے مراتب ہیں۔

## يبلامرتنيه: كفراورشرك كوچھوڑ نا:

کفراورشرک سے تو بہ کرلینا۔ بیخلود نار سے بچاؤ کا سبب ہے۔ جوآ دمی کفراورشوک سے نج عمیا۔ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ ہیں رکھا جائے گا۔خلود نار کے عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب سے بیزنج عمیا۔

## دوسرامرتنه: تركب معاصى:

بیخلود فی النارے دخول فی الجنتہ کا سبب ہے۔ پہلا خلود فی النارے بچاؤ کا سبب ہے۔ دوسرا جو کہائر سے بچاوہ جہنم میں داخل ہونے سے پچ گیا۔

## تيسرامرتبه:متشبهات ـــــ بچنا:

ایساانسان جنت کے اندراللہ رب العزت کے ہاں بڑے مراتب پانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہٰذا جتناانسان تقوی اختیار کر سکے اتنا کم ہے۔ارشادفر مایا:

الله مَا استَطَعْتُمْ ﴾

''اتناتقوٰی اختیار کروجتناتمهارے اندراستطاعت ہے''

تم جتنے کھوڑے تیز دوڑ اسکتے ہواس میدان میں تم دوڑ الو تہمیں اجازت ہے۔ یہ وہ مل ہے جس کی اللہ رب العزت نے وصیت فرمائی فیصت کے رنگ میں فرمایا ملک ہے جس کی اللہ رب العزت نے وصیت فرمائی فیصت کے رنگ میں فرمایا میں وَکَعَدُ وَ وَالنّا کُورُ اَنِ مِنْ قَبْلِکُورُ وَ اِلنّا کُورُ اَنِ اَنْعَوْ اللّٰهَ ﴾ (مورة النما، آیت ۱۳۱)

" بم نے تم سے پہلے والوں کو بھی بیدومیت کی تہمیں بھی بیدومیت کرتے ہیں" ﴿
وَالِهِ اللَّهِ ﴾

#### خطباعة نقير @ هي هي الله والول كي محبت الله والول كي محبت

کہ اللہ ہے ڈرو۔ ایک سانس میں ایک بات کودومر تبہ Repeat کرویا جائے تو بات کی اہمیت کا انداز ہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک کلے کے اندر، ایک آیت کے اندردودومر تبہ

﴿ إِنَّقُوا اللَّهَ إِنَّقُوااللَّهَ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴾

اسايمان والواالله عدورة محكيافرمايا:

﴿ وَلَتُنظُرُ نَفُسُ مَّاقَكَ مَنُ لِغَيْ وَّاتَقُوْ اللَّهَ ﴾ (سرة الحشر آيت ١٩٠)

ایک ہی آیت ہے۔ اتفو اللہ پھر چندلفظوں کے بعد اتفو اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ اللہ ہی آیت ہے۔ اتفو اللہ پھر چندلفظوں کے بعد اتفو اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کے ہاں کتنی اہمیت ہے اس کی ؟ اس لئے اس تفوی کو اختیار کئے بغیر انسان ولی نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید میں فرمادیا:

﴿ إِنْ أُولِياءُ مُ إِلَّا الْمُتَقُونَ ﴾ (سرة الانفال آيت٣٠):

''اللہ کے جوولی ہوتے ہیں بیرہ ہی لوگ ہیں جومتق ہوتے ہیں'' ہمیں اس بات کا تھم دیا گیا کہ ہم تقل می بھری زندگی گزاریں۔

## حصرت ذوالنون مصرى عميلية كي نظر مين تقوى:

حضرت ذوالنون مصری عمین التیسے کسی نے پوچھا حضرت! تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اگر تہارے دل کی تمناوں کو مجسم کر کے کسی طشتری کے اندر رکھ دیں اوراس کو سربازار پھرائیں تو کوئی الیسی تمنااس میں نہ ہوجس پرتہ ہیں شرمندگی ہو۔ دل میں بھی گناہ کی تمنانہ رکھنا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں ۔ آسان لفظوں میں اگر کوئی چاہے کہ میں مجھوں کہ تقوی سے کہتے ہیں تو بھی ! تقویٰ یہ ہے کہ انسان الیسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان کی گڑنے والاکوئی نہ ہو۔

### تقوى برانعام:

ا پی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا میری زندگی میں کوئی ایباہے جس کا دل میں نے خفا کیا ، جس کے حق اوا نہ کئے جس کو میں نے دکھایا ستایا اور ایبا تو نہیں کہ قیامت کے دن وہ میر اگریبان پکڑے۔ اس لئے اس تقوی پر اللہ تعالی انسان کو وہ علم دیتے ہیں جواس کو کتا بوں میں بھی نہیں ما کرتا۔

## علم نافع كى پېچان:

ا يك بعلم نافع بنفع وين والاعلم .. يبي توما نكاميا چنانچه نبي الليلم نه وعاماتكي:

هُ اللَّهُمَّ إِنِّي آسْنَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ﴾

''اےاللہ! میں نفع دینے والاعلم مانکتا ہوں''

ینفع دینے والاعلم کونسا ہے؟ جوانسان کے جسم میں نور بن کرآتا ہے۔ ایک ہوتی ہے معلومات ، وہ تو یہود یوں اور عیسائیوں کے پاس بھی بہت ہوتی ہیں۔ایک ہوتا ہے علم یہ کوئی اور چیز ہے۔

ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفتے میں ایک سے طلباء سے پوچھا کہ بتاؤیکم کا مفہوم کیا ہے؟ کسی نے کہا جانا بھی نے کہا بہچا نئا۔ اپنا اپنا جواب دیتے رہے۔حضرت خاموش رہے۔ طالب علم نے کہا کہ حضرت آپ بھی بچھ بتاد بیجئے۔حضرت نے فرمایاعلم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس برعمل کئے بغیر چین نہیں آتا۔ایک علم و بال ہوتا ہے۔ اس کے باوجودانسان مراہ ہوتا ہے۔ سنئے قرآن عظیم الشان! اللہ تعالی فرماتے ہیں ہے۔ اس کے باوجودانسان مراہ ہوتا ہے۔ سنئے قرآن عظیم الشان! اللہ تعالی فرماتے ہیں ہے۔ اس کے باوجودانسان مراہ ہوتا ہے۔ سنئے قرآن عظیم الشان! اللہ تعالی فرماتے ہیں

هِ أَفَرَءَ يُتَ مَنِ ا تَّخَذَ الِهَا ۖ هَوَاهُ ﴾

" كياد يكها آپ نے اسے جس نے اپی خواہشات كومعبود بناليا"

﴿ وَ اَضَّلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴿ (مورة الجائية آيت ٢٣)

#### خطبات فقير @ ١٥٠٠ الله والول كي عجب الله والول كي صحبت

## ''اللہ نے علم کے باوجودائے مراہ کیا'' امت کی سنتی کیسے کنارے کے گی؟

امام ما لک میشد سے پوچھا کمیا حضرت!اس امت کی کشتی کیسے ڈو بے گی؟ فرمایا علما فر کی وجہ سے رحضرت!اس امت کی بھتی سنارے کیسی تکی می ؟ فرمایا علماء کی وجہ ہے۔ یو جھنے والا حیران ،حضرت کیا مطلب؟ فرمایا جوعلماء سوء ہوں سے بقس کے پیجاری ہوں گے، نام کے عالم ہوں مے ان کی وجہ سے امت کی کشتی ڈویے گی۔اور جوعلما یتن پر ہوں سے ان کی وجہ سے کشتی کنارے لگ جائے گی ۔اس لئے تفویٰ میں کمی علم میں کی کا سبب بنتی ہے۔اس کا بیہ مطلب نہیں کہ جس میں تقویٰ نہیں وہ جلالین اور بیضا دی شریف پڑھانہیں سکتا مسلم شریف، بخاری شریف پڑھانہیں سکتا۔ پڑھا سکتا ہے اگریہ بندہ تقویٰ افتیار کرتا تو جنناعلم اب اس کے پاس تھا اس سے کئی منا زیادہ علم اللہ اس کو اور عطا فرما دیتے ۔ بیمت سوچیں ک*ے میرے یا س تقو کی بھی نہیں اور میں بڑا*ذ ہین ہوں ، جماعت میں سب سے آ مے ہوں ،حدیث کو مجھ لیتا ہوں۔اواللہ کے بندے اگر آ بان منا ہوں کے ساتھ صدیث یاک کو بیجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو اگر آپ تقویٰ کواختیار کر لیتے اللہ رب العزت آپ کو حفا ظ حدیث میں شامل فر ما دیتے۔ ابھی بھی آپ نے اپنے مرتبے کو کم کر لیا۔اس کئے امام شافعی نے جو یو جیما <sub>ہ</sub>ے

شکوت الی و کید سوء حفظی فساو صانبی الی تسرك البهاصبی فسان السعسلسد، نسور مسن الهشی و نسور الله لایسوء تسی السعساصسی تواس علم سے مرادیہ طاہری الفاظ ہیں ہیں علم کا نور جو گناہوں کے

#### خطبات فتير @ المعنين المحالين المحالين الله والول كي صحبت

سبب بندے سے چھین لیا جاتا ہے۔ بندے کومحروم کر دیا جاتا ہے۔ علم نافع کی کیا پہچان؟علم نافع کی کیا پہچان؟علم نافع کی بیا ہاتا ہے بندے کے دل میں خوف خدااور خشیت بردھتی چلی جاتی ہے یہ پہچان ہے۔ چنانچ فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَّمَاءُ ﴿ ورَوْفَاطُ آيت ١٨)

لہذا کوئی پوچھے کہ عالم کون ہوتا ہے؟ تو آسان تفظوں میں اس کی تعریف سن کیجئے۔جس بند ہے پر گناہوں کی مفترتیں جتنی زیادہ کھل جا نمیں وہ اتنا بڑا عالم اللہ کی نگاہ میں ہوجا تا ہے۔ جتی کہ وہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے 'بیعالم ہے۔

#### نورنبوت معمرومي كاسب

جب انسان کے اندرتقوی نہیں ہوتا معصہ ہیں زندگی گزاری جاتی ہے تو (علم نور نبوت ہے ) اس نور نبوت سے اللہ اس کومحروم کر دیتے ہیں ۔اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ چنا نچہ ایسافخص اپنے اعمال کی تا ویل کرتا پھر ہے گا۔ جہال اپنے نفس کا معاملہ آ ہے گا اس کا فتوی اور ہوگا۔ یہی اس بات کی دین گا اس کا فتوی اور ہوگا۔ یہی اس بات کی دین ہے۔ اور آت تک جس سی کو اللہ کے ساتھ شریک تھہرا یا گیا ان معبود وں میں کوئی اتنا برا معبود ہے جس کی اللہ کے سوا معبود ہے جس کی اللہ کے سوا بندوں نے بہتش کی ہے۔ بیسب سے بڑا معبود ہے جس کی اللہ کے سوا بندوں نے بہتش کی ہے۔

ین اسرائیل کے بے مل علما ہ۔القد تعالیٰ نے فر مایا:

كَمَثَنِ الْحِمَادِ يَخْمِنُ اللهَارَّاهِ ١٠٠٠ تَ تَتَدَا؟

'' بیگد ھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لا دا ہواہے''

قر آن مجید میں اللہ رب العزت نے گدھے کا لفظ استعمال کیا۔اور بے ممل پیر جو بنی اسرائیل کے متصالتدنے ان کو کتے کی تشبیہ دی۔

#### خطبات فقير ١٥٥ الكه والول كي حبت

﴿ فَعَتُلُهُ كُعَتُلِ الْكُلْبِ ﴾ (مورة الاعراف آيت ١٤)

یہ بعور بھی پیرفغا اینے وقت کا تمریع کمل نکلا۔ نتیجہ کیا ؟ اللہ نے فرمایا اس کی مثال کتے کی ماند ہے۔ تو انسان اللہ دب العزت کی نظر میں عالم ہے اس کے لئے تقویٰ مثال کتے کی ماند ہے۔ تو انسان اللہ دب العزت و علم دیتے ہیں جوعلم انسان کو عام کتابوں میں سے ہیں ملا کرتا۔
کرتا۔

## علم اورخشيت البي:

نبی ٹاٹیکٹے نے ارشا وفر مایا

﴿عَلَّمَنِي رَبِّي فَأَخْسَنَ تَعْلِيمِي﴾

'' مجھے میر ئے رب نے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا''

﴿عَلَّمُني رَبِّي فَأَحْسَنَ تَادِيْبٍ ﴾

میرے رب نے مجھے اور مہتر اور بہترین اوب سکھایا۔ علم کون ویتا ہے۔ اللہ درب العزت ویتا ہے اور متقی بند ہے کو دیتے ہیں۔ جتنا تقوی زیادہ اتنا ہی اس پراللہ تعالی اسرار و رموز کھو لتے چلے جاتے ہیں۔ چنا نچہ علماء یہود کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لوکا نو یعلمون رکاش! کہ جانے۔ حالا نکہ علماء تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بے علم تھے۔ تب ہی تو فرما ایک سکا اور کا موایک اور جگہ فرمایا:

المدور وروور الكِتَابَ أَفَلاً تَعْقِلُونَ ﴿ سِرة البَرْةَ آيت ٢٠٠٠ ) اللَّهِ اللَّهُ اللّ

''تم کتاب پڑھتے ہوتمہارے پاس عقل کی رتی نہیں ہے'' توعلم وہ کہ جس سے انسان کے دل میں خشیت الہی بڑھتی چلی جائے۔

علم كومحفوظ ركضے كاطريقه:

اب يها برايك تكتير كابات مجو ليجئه-

ہم کہتے ہیں کہ ایمان کا محافظ کم ہے ، علم کا محافظ تھوئی ہے ۔ تقوی نہیں تو علم سے محروم ، علم نہیں تو ایمان سے محروم ۔ جوایمان کی حفاظت چا ہتا ہے اس کو چا ہیے کہ اپنے علم کو محفوظ رکھنا چا ہتا ہے اس کو چا ہیے کہ تقوی افقیار کر ہے۔ اس لئے امام مالک یو افتیار کر ہے۔ اس لئے امام مالک یو افتیا ہے نے فرمایا علم بکثر ت روایت کا نام نہیں علم عمل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ چنانچے انہوں نے امام شافعی یو افتیا ہو کہ تعدید فرمائی کہ آپ اپنے عمل کو آٹا بنا کمیں اور اپنے علم کونمک کی مانند بنا کمیں۔

دنیا میں جتنے بھی فرقے ہے ان سب کے بانی عالم تنے ۔ محر نام کے عالم خصے۔ حقیقت میں جاہل تنے ۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ڈرے اور اللہ رب العزت سے علم نافع حاصل کرنے کی دعا کیں مائے ۔ اور یہ خشیت ، یہ خوف خدا پھر بندے کے اعمال کے اوپر کھڑا کرتا ہے۔

## امام شافعی و منظم کی علماء کوزر می تصبحت:

چنانچاہ مثافی بھالیہ فرماتے سے کہ ہرعالم کو چاہیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کچھ نہ کھونہ کچھ نیک مخلی اعمال کا ذخیرہ موجود ہو۔ لوگوں سے جھپ کے اللہ کے لئے عمل کریں ۔ پہتہ بھی نہ چلنے دیں کسی کو۔ ہمارے اکا ہر ابیا ہی کرتے سے ۔ زندگی میں کتے اعمال ایسے کرتے سے کہ پروردیگار کے سواکوئی دوسر انہیں جانیا تھا۔ اللہ کی رضا کے لئے کرتے سے کہ پروردیگار کے سواکوئی دوسر انہیں جانیا تھا۔ اللہ کی رضا کے لئے کرتے سے ۔ اس لئے ایک بات یہ بھی ذہین میں رکھیں کہ وین کا کام اللہ نے جب بھی لیا خام اور باطن کے جوجا مع علاء سے ان سے لیا۔ آپ اس امت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں۔ جن کو اللہ نے وین میں بلندی عطافر مائی ، دین میں قبولیت عطافر مائی بیرسب وہی لیگ ۔ جن کو اللہ نے دین میں بلندی عطافر مائی ، دین میں خام باطن بھی تھا۔ شریعت اور طریقت لوگ سے جومری البحرین کی ما نند سے علم ظاہر بھی تھا علم باطن بھی تھا۔ شریعت اور طریقت کے جامع ستھے۔ دونو ل تعمین اللہ نے ان کوعطافر مائی تھیں۔ اس لئے مولانا روم مرسلیا ہیں

فرماتے ہیں <sub>ب</sub>

علم جود برتن زمیس مارے بود علم جودبردل زمیس یارے بود بیمنسی اندر حود علموم انبیماء بے کتما بو بے معیمن اوسطی

ک''علم کواگرتم فقط ظاہر پر لگاؤ کے توبیرسانپ بے گا اور اگر اس علم کواپنے ول پر دو سے تو علم تہمارے لئے یار بن جائے گا۔ اگرتم تقویٰ اختیار کرو سے تو آ اپنے اندرانہیاء کا علم باؤ سے۔ اللہ تہمیں ووعلم دے گاجو تہمیں عام کتابوں کے اندر نہیں مل سکتا۔ بغیر کتاب اور بغیر استاد کے اللہ دب العزت تمہارے سینے کام کے نورسے بحردے گا۔''فرمایا

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُو التَّقُولله ﴾

اسےایمان والواللہ سے ڈرو۔

## كونوامع الصدقين كےمصداق كون؟

﴿ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾

اور پیوں کے ساتھ ہوجاؤ۔ یہ کونواامر کا میغہ ہے۔ کو یا اللہ تعالی کا تھم ہے۔ یہ فرض ہے۔ تھم خدا کی تمیل بندے پر فرض ہے کیا فر مارہے ہیں :

﴿ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾

توں کے ساتھ ہو جاؤ۔وہ کون سچ ؟ جن کے ظاہراور باطن میں فرق نہیں ہوتا' قول اور فعل میں فرق نہیں ہوتا۔دور کی سے اللہ نے جن کو بچا کرا پنے رنگ میں ان کورنگ لیا ہوتا ہے۔ چنا نچہ مفسرین نے اس کا ترجمہ مشاکخ وقت لیا ہے۔ کہتم مشاکخ کی صحبت میں بیٹھو اور ان سے فائدہ پاؤ۔ چنا نچہ علم کا لطف عشق اللی کی برکت سے ملتا ہے۔ان

#### خطبات فقير @ ١٥٤ ١٥٥ م ١٥٤ الله والول كي صحبت

مشائخ کی محبت کی برکت ہے۔

#### علامه آلوسي عيشالله اوركونومع الصادقين كي وضاحت:

روح المعانى مين علامه آلوى مُركِيد فرمات بين كه كونومع الصدقين كامطلب بدي: ﴿ حَلَطُو هُدُ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ ﴾

تم اتنان کے ساتھ ملو، رابطہ رکھوکہ تم ان کی مانند بن جاؤ۔ کہتے ہیں خربوز ہے کو دیکھے کرخر بوزہ رنگ پکڑتا ہے۔تم اتنا ان کے ساتھ آنا جانا رکھو، میل جول رکھو، کہ ان کی کیفیات تمہارے اندر آجا کیں۔

﴿ فَكُلُّ قَرِيْنِ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِى ﴾

اس نئے کہ ساتھی ہمیشہ جوا پناساتھی ہوتا ہے اس کی وہ پیروی کرتا ہے۔اس کی بات
کو ما نتا ہے۔اور واقعی نیہ بات تچی ہے۔ چنانچیدالل اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے انسان
ان کے باطنی کمالات کو اپنے اندر جذب کرلیتا ہے۔ اس پرکسی عارف نے کہا
یہاں تک جذب کرلول کاش! تیرے حسن کامل کو

مخبی کوسب بکاراٹھیں گزرجاؤں جدھرہے میں مصریف ایس کی کا کا سال میں

میں جدھرہے گز رجاؤں آپ کولوگ یا دکریں۔

## بندہ اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے:

ابو ہریرہ دلی نفت کی روایت مفکوا قشریف میں فرماتے ہیں آلے میں آگے۔ عَلیٰ دین خولی لیے ۔ بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ان کی صحبت میں انسان رہے گا یقینا انہی کی عادات واطوار کو اپنائے گا۔

## حریص اور زامد کی صحبت کے اثرات:

ملاعلی قاری رحمته الله علیه نے مرقاہ میں امام غزالی عملی عجیب قول نقل کیا فرماتے ہیں۔

#### خطبات فقير 🛈 ديني 🛇 🔞 33 🌣 نقير 🛈 ديني د الدوالول كي صحبت

﴿ مُجَالَسَةُ الْحَرِيْصِ وَ مُخَالَطَتُهُ تَحْرِثُ الْحِرْصَ ﴾

حریص بندے کے محبت اور اس کے ساتھ میل جول بندے کے اندر حرص کو پیدا کرویتا ہے۔ ﴿ وَمُجَالَسَةُ الزَّاهِدِ وَ مُخَالَطَتُهُ تَزُ هِدُ فِي الدُّنْدَ ﴾

سُمُی زاهد کی محبت اوراس کے ساتھ ربط انسان کے اندرز هد کی دنیا پیدا کردیتا ہے ﴿لاَنَّ الطَّبَائِعَ مَجْعُولَةً﴾

اس کے کہاللہ رب العزت نے انسانوں کی طبیعتوں کو بنایا ہی ایسا ہے

﴿ التَّشَبُّهِي وَالِّا قُنْمِ ﴿ ﴾

کہ وہ مشابہت اختیار کرتی ہے اور اقتداء کرتی ہے۔ یعنی انسان کی فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے جس کے ساتھ رہتا ہے اس جیسا بننا چاہتا ہے یا اس کے قش قدم پہ چلنا چاہتا ہے۔ فطرت انسانی ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے۔ بلکہ فریاتے ہیں

﴿ وَالطَّبْعُ يَسْرِقُ مِنَ الطَّبْعِ مِنْ حَيْثُ لاَ يُدُ رِيْهَاذَا ﴾

طبیعتیں دوسر نے بند ہے کے اعمال کو اتنا چوری کر کیتی ہیں کہ ان کو پہتہ بھی نہیں چاتا کہ میری عادت کو اپنا لیا گیا ہے۔اس طرح کی طبیعتیں اپنے ساتھ دالے کی عادت کو اپنالیا کرتی ہیں۔ ہمیں بھی جا ہیے کہ ہم نیکوں کے صحبت کو اختیار کریں ،مشائخ کے صحبت اختیار کریں۔ اکہ ہمارے اندرحال پیدا ہوجائے۔ابھی تو ہم قال کے بندے ہیں۔ پھر ہم حال کے بندے بھی بن جا کیں۔

مولا ناروم كى نفيحت:

مولا ناروم میشاند فرماتے ہیں۔

قسال راهسگسزار مسرد حسالہ مدر پیسش مسرد کسامیاں سامیاں ماہ

#### خطبات فقير @ الكي الله الله الله والول كي محبت

صد کتاب و صدورق درنار کن

حسان و دل راحسا نسب دلـدار كـن

کہ کسی صاحب حال کے سامنے اپنے قال کو ڈال دواور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دواور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کردو۔ سوکتا بیں اور سوور ق تم بھلے آگ میں ڈال دوا پی جان اور اپنے دل کو اپنے اللہ کے حوالے کردو۔

## حضرت شاه عبدالغني پهولپوري اور صحبت کې تا کيد:

چنانچے شاہ عبدالغنی پھولپوری تو اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت! بیاولیاء کے صحبت بیں رہنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اچھا بناؤ صحافی بن سکتے ہو؟ نہیں۔ تابعی بن سکتے ہو؟ نہیں۔ تابعی بن سکتے ہو؟ جی بیں ۔ کیوں؟ کہا جی ! محافی تو وہی تابعی بن سکتے ہو؟ جی نہیں۔ کیوں؟ کہا جی ! محافی تو وہی جس نے نبی کی صحبت یا کی ۔ اور تبع تابی وہ جس نے صحابہ کی صحبت یا کی ۔ اور تبع تابی وہ جس نے تابعی کی صحبت یا گی ۔ اور تبع تابی وہ جس نے تابعی کی صحبت یا گی ۔ اور تبع تابی وہ جس نے تابعی کی صحبت یا گی ۔

﴿قرون ثلثه مشهود لها باالخير﴾

وہ تو بھی تھے۔تو یہ کتابوں سے تو حاصل نہیں ہوسکتی۔انہوں نے فرمایا کہ دیکھواگر اللہ رہا العزت کے ہاں اس لفظ سے زیادہ اورکوئی پہندیدہ لفظ ہوتا اللہ اپنجوب ملائی کی اللہ رہا کہ معالی کے شاگردوں کے لئے اس لفظ کو پہند فرمادیتے ۔اللہ تعالی نے محابی کا لفظ پہند کیا۔میرے مجبوب کے محبت یا فتہ صحبت یا نے والے ۔تو جونعتیں محبت سے ملتی ہیں وہ اس کے بغیر بندے واصل نہیں اور برکتیں ہوسکتیں چنانچانہوں نے کہل

جسزاء ك الله كه جشم باز كردى مسرا بساحسان حسال همراز كر دى الى لتي بزرگول نے كها:

#### خطبات فقير @ هي الله والول كي معبت خطبات فقير @ هي هي الله والول كي معبت

هــر كــه خــواهــد هــم نشيـنــي بـا خدا تـــو نشيـــنـــد در حــضــور اوليـــاء

"مربندہ جو جاہے کہ میں اللہ کے ساتھ صحبت اختیار کروں۔اس کو جاہیے کہ اولیا می صحبت میں بیٹھے"۔ یہ باخد الوگ ہیں ان کو اللہ کی معیت نعیب ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کی ایک لیے کی صحبت بندے کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

مفتى اعظم ميليك كافتكال كى وضاحت:

مفتی اعظم پاکتان مفتی حضرت محد شفیع میشاند کید مرتبه حضرت اقدس تھانوی میشاند کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت عام طورید و یکھا گیا ہے کہ کہ شعرا و حضرات جب اپنا کام کیسے ہیں تو افراط و تفریط کے شکار ہوجاتے ہیں ۔ جس طرف رجحان ہوتا ہے بات کو کمام کیسے ہیں اور جہاں نہیں ہوتا اس کوضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے ہیں ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولا ناروم نے بھی ایک شعر ہیں کچھالیا ہی مگل کیا ہے ۔ کونسا شعر؟ کہا کہ جی انہوں نے فرمایا ،

یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے دیا

کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لحد بیٹھنا سوسال کی بے ریاعبا دت ہے بہتر ہے۔
اگر عبادت کہد دینے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی نہیں سوسال کی بے ریا
عبادت دھنرت اقدس تھانوی بھی تھیم الامت و میلیا کہ اس شعر کو میں
پڑھوں؟ جی حضرت افر مایا

یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا اولیاءاللہ کی مجبت میں چند کے گزارتا، ایک کو گزارتالاکھرال کی ہے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کہنے گئے حضرت! سوسال بجھ میں نہیں آرہے تھاور آپ نے تولا کھرال کی بات مجھائی۔ حضرت نے زمایا ایک کی بات مجھائی۔ حضرت نے زمایا ایک بندہ ایک لاکھرال ہے ریا عبادت کرے کیا اس کے پاس یقین دہائی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا۔ یقین دہائی تو کس کے پاس نہیں ہوتی ۔شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ زمین کے چے چے پہاس نے تعجدہ کیا۔ طاقس الملائکہ اس کا نام پڑ گیا۔ لیکن الیک بھٹکار پڑی کہ دب کریم نے فرمایا

﴿ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَالِنَّكَ رَجِيهُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَـوُمِ اللِّيْنِ ﴾ (سرة ص: آعت ٢٤- ٨٤)

قیامت تک تیرےاو پر منتیں برسی رہے گی۔

تو اتیٰ عبادت مگرانجام برا ـ دنیا میں دیکھ لی جئے بلعم باعور بنی اسرائیل کا بڑا نیک عابد مخص تھا ۔مستجاب الدعوات بن عمیا ' کیا مطلب؟ جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی ۔لیکن ایسی بھٹکاریڑی

﴿ وَ لَوْشِنْنَا لَرَ فَعُنْهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْهُ ﴾ (مورة الاعراف: آيت ١٤١)

خواہشات کی ہیروی آن اللہ نے پھٹکار دیا۔ تین سوسال عبادت میں گزار نے کے بعد بھی پھٹکار لی ۔ جب بیدواقعات پڑھتے ہیں تو دل ڈرتا ہے۔ ہماری عبادت اتن ہے ہی نہیں 'فرمایا اچھا میں تنہیں حدیث ساؤں۔ نی سائلیڈ نے ارشاد فرمایا کہ بیہ جو نیک لوگ ہیں مقدار میں بھی اور معیار میں بھی تو ہم کس کھاتے میں ؟ تولا کھسال کی عبادت کے بعد بھی کوئی گارنی نہیں ، اولیا واللہ ہیں ان کی صحبت میں جو آنا جانار کھتا ہے۔

﴿ هُمْ رِجَالٌ لاَيَثُقَى جَلِيسُهُمْ ﴾

یہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں ہوتا۔ اور بد بخت و و ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایمان سے محروم ہوجائے ۔ تو حدیث پاک بتارہی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے پر انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور ایمان کو لے کرسلامت چلا جاتا ہے۔ لہذا الا کھ سال کی عبادت پر بھی جس کا بحروسہ ہیں مجبوب کی مبارک زبان سے بشارت مل رہی ہے چند لمحوں کی مجد سے بین و وقعمت اللہ تعالی عطافر ما دیتے ہیں۔

امام اعظم الوحنيف ومناللة امام جعفرصا دق كي صحبت مين:

ا مام تشیری میشدی نے لکھا جینے بھی بڑے بڑے علما وگزرے، فعنہا وگزرے سب نے سى ندسى كى صحبت يائى \_سب سے يہلے امام اعظم مين الله واس كئے جتنے فقها واور محدثين ہیں وہ باالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت کے شاگر دہیں لہٰذا حضرت کوامام اعظم میشانیہ کہا جاتا ہے۔انہوں نے جعفرصا دق میں ایر (جو ہمارے نقشیندیہ سلسلہ کے بزرگ ہیں ) می صحبت یائی ۔اور امام جعفر صاوق میند کے امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق داللنظ کی صحبت یائی۔اور بیامام قاسم میشد فقہائے سبع مدینہ میں سے تھے۔ یعنی مدینہ کے ساتھ بوے مفتی جو گزرے ان میں سے ایک تھے۔اتنا تقویٰ اللہ نے دیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز عضافہ ہے یو چھا گیا کہ آپ کی نظر میں دنیا میں اس وفت کونسا انسان ایسا ہے جوخلافت کامستحق ہو\_تو عمر بن عبد العزیز عملیا نے کہاتھا مجھے اختیار دیا جائے تو میں خلافت قاسم بن محمد کے سپر دکر دوں اس در ہے کے بزرگ تھے۔انہوں نے فیض یایا حضرت سلمان فارسی رمنی الله تعالى عندے \_انہوں نے فیض یا یا حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عندے تو ہارے سلسلے کی لڑی میں سے ہیں۔امام ابوحنیفدامام جعفرصا دق میں لیے کی محبت میں رہے ، دوسال مختلف موقعوں برملنا جلنار ہا مکراس ملنے کا اثر کیا ہوا۔ امام صاحب نے اپنی زبان ہے ریکھا:

#### خطبات فقير @ ﴿ وَهِ ﴿ ﴿ 38 ﴾ ﴿ ﴿ 38 ﴾ ﴿ الله والول كَي صحبت

﴿لُو لَا سَنَتَانِ لَهَلَكَ نُعْمَانُ﴾

ا كرميرى زندگى كے دوسال نه ہوتے تو نعمان بلاك بى ہوجاتے۔

# امام احمر المعنبل يهيده صرت ابوباشم الصوني يهيد كاصحبت مين:

امام احمد بن طنبل مونید کی برزگ کی صحبت میں جاتے تھے جن کا نام تھا ابو ہاشم۔ اور امام احمد بن طنبل مونیک برزگ کی صحبت میں جاتے تھے جن کا نام تھا ابو ہاشم الصوفی ۔ بیالصوفی کا نفظ امام میں مونیک اور بیصوفی کا جیسے فقیہداستعال فرماتے تھے۔ آج کہتے ہیں صنبی لیکن تصوف کوئیں مانے 'اور بیصوفی کا لفظ ان کے امام استعال فرمار ہے ہیں ۔ کسی نے پوچھا آپ اسٹے بوے محدث بھی اور اسٹے بوے کو مام استعال فرمار ہے ہیں ۔ کسی نے پوچھا آپ اسٹے بوے محدث بھی اور اسٹے بوے کو ایسا اسٹے بوے کو ایسا اسٹے بوے کہا ہوا ہام صاحب نے ایسا جواب دیا کہ ان کو تی تی دیا ہے بندے کے پاس جاتے ہیں۔ امام صاحب نے ایسا جواب دیا کہ ان کو تی زیب دیتا ہے فرمایا میں عالم بکتاب اللہ ہوں ابو ہاشم الصوفی عالم با اللہ ہے ۔ اس لئے میں اس کی صحبت میں نہیں محبت میں نہیں ماریک کے بیات کے بیات کی حصبت میں نہیں ماریک تفسیلات سے آگاہ ہونا، یہ مشاکع کی صحبت میں بیٹھ کرراز کھلتے ہیں۔ پہانتا ، اس کی تفسیلات سے آگاہ ہونا، یہ مشاکع کی صحبت میں بیٹھ کرراز کھلتے ہیں۔

## ابودواص بيها بررسر برحضرت جنيد بغدادي بيهيك صحبت مين:

چنانچابو حواص ابن سریر میشد بید می اپ وقت کے بڑے نقیہ تھے۔قاضی القصاۃ تھے۔انہوں نے جنید بغدادی میشد کی صحبت پائی۔اوراس کے بعد وہ کہتے تھے کہ جنید بغدادی میشد کی بات مجھے بچھے میں نہ آئی مران کی با تیں اتنی پرشکو ہیں کہ یہ شان کی باطل بغدادی میشد کی بات مجھے بچھے میں نہ آئی مران کی باتیں اتنی پرشکو ہیں کہ یہ شان کی باطل کلام کے اندر ہرگز نہیں ہوا کرتی۔ چنانچ طبقات الکبری میں امام احمد میشد نے اپنے بینے کا کم کے اندر ہرگز نہیں ہوا کرتی۔ چنانچ طبقات الکبری میں امام احمد میشد نے اپنے بینے کہا کہ بیٹے اخلاص کے جس مقام پر بیس مقام پر بیس بینے پائے۔ علامہ ابن عابد بین شامی اور سیر محمود آلوں مینید مشام کی صحبت میں:
علامہ ابن عابد بین شامی اور سیر محمود آلوں مینید مشام کی صحبت میں:
ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ تھے مرزا مظہر جان جاتاں اللہ نے عجیب ان کو جامع

کمالات بنایا تھا۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہم عصر تنے ۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اینے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا نور فراست دیا۔ باطن دیا کہ میں بورے جہال کوایسے دیکھتا ہوں جیسے عام بندہ تھیلی یہ پڑے ہوئے مندم کے دانے کو دیکھتا ہے اور فرمایا کہ اس کشف کے حاصل ہونے کے بعد میں دیکھتا موں کہمرزا مظہر جان جاتا ں ممیلیا جیبا کامل ولی اس وفت دنیا میں دوسراکوئی موجود نہیں۔ بیشاہ ولی اللہ محدث وہلوی میشد نے ان کے بارے میں کہا۔ مرزا مظہر جان جاناں کے خلیفہ تھے۔شاہ غلام علی دہلوی میشانی حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی میشاند نے ان کو تیرھویں صدی کا مجد دفر مایا۔اس کی اپنی تفصیلات ہیں ۔ان کے خلیفہ تنصے مولا تا خالد رومی رحمتہ اللہ علیہ کروستان کے رہنے والے تھے مولانا خالد کروی بھی ان کو کتا ہوں میں لکھا گیا ہے اور مولا نا خالدرومی بھی لکھا گیا ہے۔ان سے بہت سارے علماء نے فیض پایا۔ان میں سے دوعالم بڑے نمایاں ایک ابن عابدین میں کیے صاحب فآوی شامی ،جن کوعلامہ شامی کہتے ہیں ۔ زرمختار۔ بلکہ علامہ شامی مُرَشِیْن نے اپنے شیخ کے اخلاق اور کمالات کے بارے میں مستقل ایک کتاب کھی۔اور دوسرےان کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا علامہ سیدمحمود آلوی رحمتہ الله علیہ جنہوں نے روح المعانی تفسیر کھی ۔اب بتائے بڑے بڑے ایسے مفسراور فقیدان حضرات کی صحبت میں آ کر سکھنے والے تھے۔

حضرت قاضي ثناء الله يإني بتي حضرت مظهر جان جانال كي صحبت مين:

چنانچ حضرت مرزامظہر جان جاناں میشائی کے خلیفہ ہتے قاضی ناءاللہ بانی بی ۔ مگر اللہ نے اللہ بانی بی ۔ مگر اللہ نے اللہ نا اللہ بانا ہے اللہ نے اللہ نے اللہ نام البے شیخ اللہ نے اللہ نام البے شیخ کے انہوں نے ایک تفسیر مظہری رکھا۔ آپ معارف القرآن پڑھیے ہر چند شخوں کے بعد تفسیر مظہری کام پرتفسیر مظہری کا میاں سے لکا ہے کا دیدام الکتب ہے۔ بڑی کتابوں کاریفر بنس بہاں سے لکا ہے کا ہے۔ بیام الکتب ہے۔ بڑی کتابوں کاریفر بنس بہاں سے لکا ہے۔

۔ تو مفسر بھی ہتھے۔محدث بھی ہتھے۔ فقیہ بھی ہتھے۔اپنے وفتت کے قاضی بھی ہتھے۔اور وفتت کے بینخ اور صوفی بھی ہتھے۔

# ا كابرعلاء كى تقىدىق:

ان کی ایک معروف کتاب مالا بدمنہ ہے فاری میں کھی ہوئی ہے ابتدائی در ہے میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ اپنی کتاب تخفۃ السالکین میں فرماتے ہیں کہ بے شارلوگ جن کا جموث پرمتفق ہونا عقلا محال ہے اس لئے کہ اس جماعت کا ہر فرد تفویٰ ہے آ راستہ ہے۔ جومتی مخص ہوتا ہے وہ جموٹ تو نہیں بول سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ بیشارلوگوں کی جماعت نے زبان قلم سے اس بات کی خبردی کہ ہمیں مشائخ کی صحبت سے وہ نعت بلی جس ہماعت نے زبان قلم سے اس بات کی خبردی کہ ہمیں مشائخ کی صحبت سے وہ نعت بلی جس نے ہمار سے باطن کو بیدار کر دیا۔ امت کی تھد یق موجود ہے اس کے اوپر امت کے بروے برے اکا برنے اس کی تھد یق کی صحبت میں بیٹھ کر ہمار سے باطن کی غفلت بڑے اکا برنے اس کی تقد یق کی صحبت میں بیٹھ کر ہمار سے باطن کی غفلت بڑے اگل ہون کی عشق اللی ہمار سے مینے میں بھر گیا ، ہمار سے اندر عمل کا جذبہ آ گیا۔

اور قریب کے زمانے میں ویکھنے! سیدا ماعیل شہید بھڑاتی جیے بڑے عالم اور متق بزرگ اور شیخ الاسلام مولا ناعبدالحی بھٹے اسید میں بڑے بزرگ کے قریب تھے۔ سیدا حمر شہید شاہ عبدالعزیز بھٹائیڈ کے قریب تھے۔ علم طاہر پڑھنے کے لئے مجھ آیک دن دیکھا کہ کتاب کے صفح بالکل صاف ۔ اپنے شیخ کو بتایا فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے علوم وہبی عطا فرما کمیں مجے اور تم سے دین کا کام لیس سے ان کی صحبت یائی۔

# ا كابرعلاء ديوبند حضرت حاجي امدا دالله مهاجر مكي كي صحبت مين:

ماضی قریب میں دیکھنا چاہیں تو اکابرین علماء دیو بند میں حضرت مولانا قاسم نانا توی، حضرت مولانا قاسم نانا توی، حضرت مولانا رشیدا حمد کنگوہی رحمة الله علیه اور حضرت اقدس تفانوی عضلیہ جیسے جہال علم ان مخصیتوں نے حضرت المداد الله مہاجر کمی کی صحبت سے فیض پایا کسی نے حضرت کنگوہی

سے سوال کیا کہ جی !آپ جیسا فقیہ انسان حاجی صاحب کی محبت میں کیوں جائے؟ انہوں نے کیا پیارا جواب دیا فرمایا کہ ہم نے دارالعلوم میں پڑھائی کے دوران مثما ئیوں کے نام یاد کر لئے تھے۔ (کوئی مثمائیاں؟ توکل ہتلیم، رضا، یہ جو باطن کے مقامات ہیں۔) ہم نے مثمائیوں کے نام پڑھ لئے گر ذائع سے ناآشنا تھے ہم حاجی صاحب کے پاس ان مثمائیوں کا ذاکفہ بھکھنے کے لئے جائے ہیں۔ یہ فعمت ہے جوان مشائع کے پاس ہوتی ہے:

''بڑے بڑے بدکارشم کےلوگ ان مشائخ حضرات کی صحبت میں آ کر بہت او نچے در ہے کے نیکوکار بن جاتے ہیں۔ ہا بومیاں ان بزرگوں کے صحبت میں آ کر تا بومیاں بن جاتے ہیں۔ ہا بومیاں ان بزرگوں کے صحبت میں آ کر تا بومیاں بن جاتے ہیں۔ ہا تھی نہیں چاتا زندگی کے بدلنے کا۔ کہ ایک لمحے کی صحبت نے اُن کی زندگی کو کیسے بدل کے رکھ دیا؟ اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم باطن کی بینعت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لئے اسپے آ پ کو کھیا دیں۔''

# اہل الله كى صحبت فرض ہے:

حضرت اقدس تھانوی میشاند نے فرمایا کہ آج زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو میں فرض عین کہتا ہوں۔ یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں فرمد داری سے عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بہلوی میشانہ ہمارے فضل علی قریش میشانہ کے خلیفہ، بہت بلند مقام کے برگ ہیں۔ ان کا درس تفییر بڑا معروف ، رمضان المبارک میں سینکٹروں علاء جواپنے براگ ہیں۔ ان کا درس تفییر بڑھاتے تھے ان کے ہال تفییر کا دورہ کرنے جاتے تھے۔ اللہ نے علاء میں اتنامقبول بنایا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا دورہ حدیث محدث اعظم حضرت انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا جب حضرت نے بخاری شریف پڑھا دی تو حدیث کر دورہ کر ہے بخاری شریف پڑھا دی تو اس کے بعد فرمایا (طلباء کو مخاطب کرکے) کہ جشتی بارچا ہو بخاری شریف ختم کرلو جب تک

#### خطبات فقير @ ﴿ 42 ﴾ ﴿ 42 ﴾ ﴿ 42 ﴾ الله والول كي صحبت

الله دالوں کی جو تیاں سیدھی نہ کرو گئے تم روح علم سے محروم رہو تھے۔ چنانچے حضرت بھی میں ہوائیہ فرماتے تنصے کہ محبت اہل اللہ حاصل کئے بغیرا خلاص کامل مل جانا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔

# قاضى ثنااء الله ياني بن مينية اورنور باطن:

قاضی ثناءاللہ پانی ہی فرماتے ہیں'' نور باطن رازسینہ درویشاں باید جست' سے باطن کا نور درویشوں کے سینے سے تم حاصل کرو۔ بیسینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔

#### حضرت مفتی زین العابدین پیرے نزویک سیکھ کرؤ کر کرنے کی اہمیت:

حضرت مفتی زین العابدین بُرِ الله کود وحت تبلیخ میں اللہ نے او نیچا مقام دیا۔ایک مرتبدان کا بیان تھا اوران کا یہ بیان عاجز نے خود سنا اور آئ ممبر پر بیٹھ کے بیفتر فقل کررہا ہوں کہ انہوں نے بیان میں بیکہا کہ جب تک تم کسی سے سیکھ کر ذکر نہیں کرو مے تبلیخ میں جو تیاں پہنی نے بیان میں بیکہا کہ جب تک تم کسی سے سیکھ کر ذکر نہیں کرو مے تبلیغ میں جو تیاں پہنی نے ان بیر علی نے دیو بند میں جننا کشرت سے ذکر کرنے والے حضرت میں رکھیں ہمارے اکا بر علی کے والے حضرت مولانا محمد الیاس بیر انہیں ۔اس مولانا محمد الیاس بیر اللہ نے ان پردعوت کے کام کو کروایا۔اور آئ دیکھیے و نیا بھر کے مما لک میں اللہ رب العزت اس محنت کے ذریعے لوگوں کے ایمان کے حفاظت فرمارے ہیں۔

## مولا تاروم كا قال سے حال ميں تبديل مونا:

مولا ناروم مسليه فرماتے ہيں \_

بے عنایت حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ تست ورق کہ حق اور خاصان حق کی عنایت کے بغیرتم فرشتے بھی بن جاؤ مجے تمہارا نام کہ اعمال

#### خطبات فقير 🛈 🕬 🗘 🗘 🗘 🖒 💸 💸 الله والول كي محبت

ساہ رہ کا۔اس کے فرماتے ہیں۔

مولوی برگز نه شد مولائے روم تاغلام عمس تبریزی نه شد

مشہور واقعہ بیٹے بیٹے بچوں کو پڑھارہے تھے وضو کے لئے تالاب بھی قریب تھا۔ تو
اس وقت مس تیریز ریزائیہ آئے۔ انہوں نے آکے بوچھا مولانا روم سے کہ ایں
چیست ؟ (میکھاہے) ایس قال است (میقال ہے)۔ حضرت نے کتاب ما گی اور لے کر
پانی میں ڈال دی۔ اس زمانے میں فوٹو کا بیاں تو ہوتی نہیں تھیں ۔ مخطوط نسخ ہوتے تھے
جوالم اور سیا ہی سے لکھے جاتے تھے۔ کتاب کو پانی سے بچانا بڑا ضروری ہوتا تھا۔ مولانا روم بھوالئے
بوے گھرائے کتاب ہی گئی ۔ تو جب انہیں گھرائے و یکھا انہوں نے ہاتھ ڈالا اور شمس تیریز بھوالئے
نے کتاب نکالی۔ اس کو جو ہاتھ سے جھاڑا تو اس میں سے دھول نگلنے گئی۔ مولانا روم جیران
ا کہا ایں چیست ؟ (میکیا ہے)۔ انہوں نے فرمایا کہ ایں حال است۔ (میحال ہے)۔ تو یہ
فیمت ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کرماتی ہے۔ یہ صاحب قال پھر بالآخر صاحب
حال بن جاتے ہیں۔

## علامه عبدالحق محدث د بلوى كي نصيحت:

علامہ عبدالحق محدث دہلوی میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لئے گیا تو میرے والدصاحب نے مجھے پیچھے سے خط لکھاا ور فرمایا بیٹے! ملائے خشک و ناہموار نہ باشی (مُلا ئے خشک و ناہموار نہ بنا) کی خشکے بھی ہوتے ہیں نا۔ آپ سمجھ رہے ہوئگے۔

# سيدسليمان ندوى ومشله كاحضرت تفانوى سے بيعت:

چنانچ سیدسلمان ندوی عملیہ حضرت اقدس تھانوی عملیہ کی صحبت میں آئے اور بیعت ہو مجئے ۔ان ہے کسی نے پوچھا کہ آپ عربیت کے ایسے ماہر، زبان پہ آپ کوا تنا

#### خطبات فقير ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَّا لَا مُنْ مُا لَا مُنْ مُا لَا مُنْ وَالول كَ سَعِبَ

عبور حاصل ہے تو آپ نے کیوں بیعت کر لی کسی کی ؟ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت تھانوی میں ہے۔ کا ندازہ ہوائم تو مجھے بڑا عالم کہتے مصرت تھانوی میں ہاکہ کا ندازہ ہوائم تو مجھے بڑا عالم کہتے ہو۔ نکتے کی بات فرماتے ہیں فرماتے تھے کہ اللہ نے ایپے محبوب مل اللہ کی ایک دعا مشکوائی جن میں محبت اہل اللہ کواعمال پرمقدم کروایا۔ نبی کی اللہ کے کیا دعا کی۔

﴿ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْنَلُكَ حُبُّكَ ﴾

اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ وَ حَبِّ مِن یُسَعَبْ اَتُ جو آپ کے بُنے۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔

٥ وَحْبَ عَمَلِ يُبَلِّغُنَا الِي خُبِّكَ ﴾

اورجوا ممال آپ کی محبت کو برد ھاتے ہیں، ان کا بھی سوال کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی دعا بعد میں فرماتے تھے اس بات کی ولیل ہے اللہ اللہ کی محبت اولیاء سے انسان کو نیک اعمال کی تو فیق ملا کرتی ہے۔ اس لئے انہوں نے شعر کہا ہے صحبت اولیاء سے انسان کو نیک اعمال کی تو فیق ملا کرتی ہے۔ اس لئے انہوں نے شعر کہا ہے ان سے ملئے کی ہی ای راہ سے داہ پیدا کر سے دالوں سے داہ پیدا کر سے دالوں سے داہ پیدا کر

## حضرت مرشدعاكم كي عجيب مثال:

حضرت مرشد عالم مسلط فرمایا کرتے تھے اولاد کون دیتا ہے؟ تو سب کہتے اللہ۔حضرت فرمایا کرتے تھے مال باپ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر فرماتے بارش کون برساتا ہے؟ سب جواب دیتے اللہ۔ پھر فرماتے بادل اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا دیتے اللہ۔ پھر فرماتے بادل اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا دلوں میں نورکون عطا کرتا ہے؟ اللہ! مگر شیخ استاداس نورکے آنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ کُون مجیب بات ہے جو مجھ میں نہ آئے۔

# نگاه ولی میں وہ تا شیرد یکھی:

ملاعلی قاری میسید فرماتے ہیں ایک ہے نظر بد ۔ بری نظر لگ جانا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا العین حق ۔ کونظر لگ جاتی ہے۔ جس سے دوسرا بندہ بھار ہوجا تا ہے۔ اور بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے کہ نظر ان کو ماں یاباپ کی زیادہ لگتی ہے۔ بہرحال نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظرا تارکی جو رعامتی نبی مالی کی اباپ کی زیادہ لگتی ہے۔ بہرحال نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظرا تارکی جو دعامتی نبی مالی کی اباپ کی زیادہ لگتی ہے۔ بہر حال نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظرا تارکی جو اولا دکونظر لگ جاتی ہے۔ کہا جعفر کی اولا دکونظر لگ جاتی ہے۔ کیا کروں ، دم کر لیا کروں ۔ تو نبی کا لیکی ہے نہا یا۔ تو معلوم ہوا ہری نظر دوسر سے پہانیا اثر ڈال لیتی ہے۔ یا بہت محبت کی نظر سے دیکھوتو دوسر سے پراثر ڈال د بی ہے۔ اندوں سے باخلامی دبی ہے۔ اندوں ہے اگر وہ نظر دوسر سے پہاٹر ڈال سکتی ہے تو اہل اللہ کی وہ نظر جس میں الفت ہے ، محبت ہے ، اخلامی نظر دوسر سے پہاٹر ڈال سکتی ہے تو اہل اللہ کی وہ نظر جس میں الفت ہے ، محبت ہے ، اخلامی ہے ، اللہ کی رضا ہے پھر رینظر دوسر سے پرانی اثر کیوں نہیں ڈال سکتی ؟

# ملاعلى قارى موضلة كالمحبت برير اثر ولائل:

الماعلى قارى يَحْدَافَهُ فَرَائِ بِي قَلْت، مِن كَهَا بُول وَضِدُ هٰذَ الْعَيْنِ نَظُرُ الْعَارِفِيْنَ ﴾ ميجو برى نظر لگ جاتى ہاس كا صَدكيا ہے وہ عارفين كى نظر ہے۔ وَاللّٰهُ مِنْ حَيْثُ النَّا ثِيْرِ الْكَثِيْرِ ﴾ اس لئے كہ بيعارف كى نظر برى مؤثر ہوتى ہے۔ وَالْعَالِمَ وَالْعَالِمَ مَا الْكَافِرَ مُنُومِنًا ﴾ ميكا فركومومن بناديتى ہے والْعَالِمَ صَالِمًا ﴾

#### خطبات فقير ١٥٠٥ ١٥٠٠ ٥٠٠ ١٥٠ ٥٠٠ ١٥٠ ٥٠٠ ١٥٠ ٥٠٠ ١٥٠ ٥٠٠ ١٥٠

فاسن بندے کوئیک بنادیتی ہے

بلکہ کتے کو انسان بنا دیتی ہے۔ دیکھیں جنت میں کون جائے گا؟ انسان جائیں گے۔ مگرایک ایس بھی مثال ہے کہ ایک جانور، کما پچھاللہ والوں کے ساتھ لگ گیا۔ انہوں نے بھی کہ دیا کہ جاؤ جان چھوڑ و ہماری ، وہ بیچھے بیچھے ، ساتھ ساتھ رہا۔ اللہ اکبر! اس کتے کی محبت اللہ کو پہند آئی قرآن میں تذکرہ۔

﴿ وَكُلْبِهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ﴾ (مورة الكعف: آيت ١٨)

اسکا تذکرہ فرما دیا۔ توکسی پنجا بی شاعر نے اس پراشعار کے۔ کہ جب کتے کوکہا کہ تم علے جاؤ۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا

نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نہ میں شور محاواں تے نہ میں مائیاں مائیاں مائیاں میں وی جنت وچ وڑ جاواں

ہے کتا کہتا ہے نیکوں کے ساتھ لگا ہوں میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔مفسرین نے لکھا اللہ نے اس کتے کو بیخوشخبری دی کہ ہاں! نیکوں کی صحبت کی وجہ سے قیامت ون انسانی شکل میں لا کر میں تنہمیں جنت عطافر مادوں گا۔اگر کتے کو انسان بناسکتی ہے تو بینظر انسان کو انسان کیوں نہیں بناسکتی۔وہ فرماتے ہیں

وهاب لانهم منظور ون بنظر الجمال

اس کئے کہ بہلوگ اللہ کی جمال کی نظرے بہلوگ بڑے منظور ہوا کرتے ہیں۔توبہ

محبت عجیب! چنانچدا تباع کی برکت دیکھئے، پیچھے چلنے کی ، نبی مُلَّاثِیْنِ کی اتباع جنہوں نے کی ان میں صدیقین تھے ،شہداء تھے ،صالحین تھے۔ یہ وہ جماعت ہے جن پراللہ کی نعمہ ہ، ہوئیں۔

#### عجيب نكته:

﴿ أَنْ عَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِيْ قِيْنَ وَالشُّهَ دَاءِ والصَّالِحِينَ ﴾ (سرة انساء آيت: ١٩)

تویہاں پرایک تغییرنے عجیب نکته لکھاوہ فرماتے ہیں کہا تباع کی برکت دیکھو کہا نہیاء معصوم ہیں مگراللہ نے اتباع کی برکت ہے (ان کو وُعاطفہ کے ساتھ جوڑ دیا صدیقین کے رمیان جو' و' ہے بیہ عاطف ہے )غیرمعصومین کو' و'عاطفہ کے ساتھ اکٹھا فرما دیا ۔تو ایک آیت میںاللہ یوں اکٹھافر مادیتے ہیں تو آخرت میں اکٹھانہیں فر مائمیں کے۔

## عقلي کيل:

آج بددنیاسائنسی عقلی باتیس زیادہ مجھتی ہے۔ایک آم ہوتا ہے جے کہتے ہیں النگرا ہے تنگز انگر ساری دنیا کا سفر کرتا ہے ٹانگوں والوں سے اچھا۔ ہم نے دیکھا کینیڈ ایس آم جار ہاہے۔ کونسا؟ جی کنگڑا۔ ہم نے کہا دیکھولنگڑ اادھر بھی پہنچ سمیا۔ کیالنگڑاہے! تام کالنگڑا نکین ذائعے کا ،خوشبو کا بہت اچھا۔لوگ کیا کرتے ہیں؟ دلیں آم اگاتے ہیں اوراس کی ایک شاخ کے اوپر Grafting کرتے ہیں اس کنگڑے آم کی۔ چونکہ ولی آم کے اندرا تنارس نہیں ہوتا ،لذیذ بھی نہیں ہوتا ،خوشبو دار بھی نہیں ہوتا۔اور پھل بھی تھوڑ اسا آتا ہے۔تو Quantity اور Quality دونوں میں اتنی زیادہ .....نہیں ہوتی کیکن جب لنکڑے آم کے ساتھ اس کی Grafiting کی جاتی ہے،اس کو جوڑ دیا جاتا ہے توشاخ ے آپس میں جڑنے کے بعداس کو کہتے ہیں پیوند کاری۔ یہ پیوند کاری کاعمل ایساہے کہوہ

شاخ ہو صنے لگ جاتی ہے اور اس شاخ پر پھر وہی آ م لگتا ہے تو تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے،

دس بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور اس کے اندر خوشبو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بہی مثال ہے کہ
جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں آئے اور اپنے ول کی اس کے دل کے ساتھ پیوند کاری
کر لے۔ بید کسی ہوگا اور اللہ والے ماشاء اللہ! اعلی قتم کے آم کی ما نند ہوتے ہیں ان کی
صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس کے پھل کو بھی بڑھا و سے ہیں ، اور اس کی کوالٹی کو بھی
بہتر فرما و سے ہیں۔

# جتنى برى قربانى اتن الله كى مهريانى:

ایک درخت کا پھل ہے جس کوآ ملہ کہتے ہیں۔ بیجو حکیم لوگ ہیں ان کے استعال میں کثرت سے رہتا ہے۔آملہ مختلف ہاریوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔مشائخ نے فر مایا که آمله کے دودانے متھے گرے بڑے متھے کسی نے کہا بھی ! بیس آپ کواٹھا تا ہوں رآپ کے جسم میں سوئیاں چھووں گا'آگ یہ آپ کو چڑھاؤں گا۔ آپ کو بیرساری تكيفيس برداشت كرما بريس كى ليكن جب تكليف برداشت كرليس محاقوآ پ كى قيمت و مائے گی۔ چنانچا کی آ ملے نے اپنے آپ کو پیش کردیا۔ جس حکیم نے اسے اٹھایا تھا س نے پہلے اس کو سوئیاں چھوکراس کے اندر جوکڑوا یانی تھا ،رس تھا وہ نکالا۔ نکالنے كے بعداس نے ياني كرم كيا اوراس كوۋال كے ابالا۔ اتناجوش ديا تناجوش ديا كم المه بالكل زم ہوگیا۔اس کی جو تخی تھی نری میں بدل می ۔اب جب زم ہوگیا تو اس کے او برسونے کاورق چر حایا، جا ندی کاورق چر حایا اوراس کواس نے شیرے کے اندر رکھا ہے تن کا بنا ہوا۔اس کو کہتے ہیں آ ملے کا مربد بدآ ملے کا مربدایدا کدانسان کے دل کی تقویت کا سبب بنآ ہے۔ چنانچہ حکیم لوگ پہلے زمانے میں جو دل کی کمزوری کا علاج کرتے تھے۔تو وہ بوے دماغی کام کرنے والوں کو ستے تھے آ ملے کا مربداستعال کریں۔ بیہ یا دشاہوں کو پیش

کیا جاتا تھا۔سونے کے ورق میں لپیٹ کے ،اور جاندی کے ورق میں لپیٹ کے اور ایک ا کی دانہ کئی کئی رویے مہنگا بکا کرتا تھا۔تو فرمایا کہ جس نے جان مجاہدے کے لئے پیش کی اس کی شان تو بردهی که با دشاہوں کے ہاتھوں میں پہنچا سونے کا ورق لگ کے ان کی غذا بنا۔ اور آ ملے کا دوسراوانہ، اس نے کہا بھئی! مجھ سے مجاہدے برواشت نہیں ہوتے۔ تو میں تو ادھر پڑا ہوں ۔للبذا وہ وہیں پڑا رہا۔اس کے اوپرسورج کی دھوپ پڑی ، ہوا کا اثر ہوا، بارش کا اثر ہوالہٰذااس کے اوپر جو تازگی تھی وہ خشکی میں بدل گئی۔ جوحسن طاہر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔سیابی مائل بن گیا۔ دیکھنے کو بھی دل نہیں جا ہتا۔اب صفائی کرنے والا خاکروب آیا اس نے جھاڑ و کے ساتھ اس کو بھی اکٹھا کیا۔اورا پسے بدشکل کے جوآ ملے تھے،سیاہ شکل کے جو آملے تھے اس کی بوری بھری اور کسی حکیم کو پہنچائی۔ حکیم نے اسے معمولی قیمت ویدی کیم نے سوجا کہ میں اسے کیا کروں؟ چنانچہ کیم نے اس آ ملے ہیں لیا۔اب اس كو بينايرا \_ جب پس كے بير بالكل سفوف ہو گيا تو اس نے اس كى پڑياں بناليس -كس لئے؟ قبض کے علاج کے لئے ۔اب بیآ ملہ انسان کو دیا جاتا ہے قبض توڑنے کے لئے۔ سوچواللہ نے اس کے ذمے یا خانے کو دھکینے کا کام لگادیا۔ تم بندے کے پیٹ میں جاؤ اور یا خانے کو دھکیلو۔ تو جس نے مجاہدے کیلئے پیش کیا اپنے آپ کو ورق لگا کے بادشاہوں کے پاس پہنچااورجس نے پیش نہ کیا قیمت بھی کم لکی اور کام بھی ذے لگا کہوہ پاخاندد هکیلتا پھرے۔ فرماتے ہیں جوانسان ہیں ایک اپنے آپ کومشارکنے کے حوالے کردیتا ہے۔وہ محنت کر کے اس کے دل میں اللہ کی محبت کا نیج ڈال دیتے ہیں ، جگا دیتے ہیں ۔ بیہ وہ ہوتا ہے جس کے جوتوں کو وقت کے بادشاہ اپنے سروں کا تاج بناتے ہیں ۔اور ایک ووسرا ہوتا ہے جوان مشائخ کے صحبت میں نہیں آتا تو اللہ تعالی ان کو دنیا کے پیچھے لگا دیتے ہیں جیسے یہ یا خانے کو دھکیلتا پھرتا تھا یہ بندہ دنیا کے نجاست کو دھکیلتا پھرتا ہے۔اس کے پیچیے پڑا ہوتا ہے۔تو معلوم ہوا کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئیں تو ہمیں یقیناً اللہ رب

العزت کی طرف سے رحمتیں ملیں گی۔اس لئے حصرت مجذوب عمیدی ،یدائگریزی تعلیم
یافتہ تھے ، بڑے اعلیٰ افسر تھے اپنے وقت کے ۔ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجذوب
صاحب! آپ تو 'مسٹر' تھے آپ کی'ٹر' کیسے ختم ہوگئی؟انہوں نے بتایا کہ حضرت اقدس
تھانوی عمیدی کی محبت میں آیا چیخ کی ایک لحد کی محبت نے مجھے اس خفلت سے نکال کراللہ
کے اولیاء میں کھڑا کردیا۔فرماتے ہیں ۔

نقش بتال مٹایا ،سکھایا جمال حق آکھوں کو آکھیں ،ول کو میرے ول بنا ویا آبن کو سوز ول سے کیا نرم آپ نے ناآشنائے درد ، کو کبل بنا دیا

يون الله كى محبت نے تر پا كے ركھ ديا۔ چنانچه الله كى محبت ميں تر يا كے ركھ ديا۔

# ابل الله كي صحبت مين نفع كي وجوبات:

اہل اللہ کی صحبت میں نفع کی چار وجو ہات ہیں۔ پہلی وجہ: کہجس طرف ان کے ول متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں ، اللہ کا فضل بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی خادم نے پوچھا حضرت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جوآ دمی کہتا ہے جھے بھی فیض مانا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں ہاتھ کے چکھے ہوتے تتے جوچھت پر لکتے ہوتے تتے اور رک سے اس کو کھینچ تتے۔ ہم نے اپنے بچین میں وہ زمانہ دیکھا۔ ہم بھی چھوٹے چھوٹے جھوٹے ہوتے تتے ہم رک کھینچ کے پکھا چلاتے تھے۔ وہ چھوٹے ہوتے تتے ہم رک کھینچ کے پکھا چلاتے تھے۔ وہ پکھا تنا بڑا ہوتا تھا کمرے کے سائز کا کپڑ اللگا تھا، کمرے کے سب لوگوں کو ہواملی تھی۔ یہ پکھا تنا بڑا ہوتا تھا کمرے کے سائز کا کپڑ اللگا تھا، کمرے کے سب لوگوں کو ہواملی تھی۔ یہ خادم بھی پنگھا چلا رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤیہ پنگھا کس لئے چلا رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤیہ پنگھا کس لئے چلا رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا ہوا آ ہے کبھی لگ رہی ہے۔ سازے کہنے گے

نگرہی ہے۔فرمایابالکل ای طرح الدر حمیں تو اپنے مقبول اللہ بندوں پہ فرماتے ہیں اس
کے پاس بیضنے والے اس رحمت کی ہوا سے محروم نہیں رہتے۔ دوسری وجہ: ان ہزرگول کے
ملفوظات من کرانسان کونش کے رذائل کا پہتہ چاتا ہے۔ ورنہ نفس کی خباشتوں کا پہتہ ہی نہیں
چاتا۔ اب جیسے کوئی آپ سے سوال پو چھے کہ جی وسوسہ تو شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے
اور وسوسہ انسان کو اپنے نفس کی طرف سے بھی آتا ہے تو سالک کو کیسے پہتہ چلے کہ بیدوسوسہ
شیطان کی طرف سے یانفس کی طرف سے ہے کوئی بھی عام طالب علم جواب نہیں و سے
سکتا۔ اس کا جواب کون و سے گاجوہ جس کو اللہ نے نور فراست و سے رکھی ہے۔ وہ سمجھائے
سکتا۔ اس کا جواب کون و سے میں بہیان کیسے کی جائے گی۔

تیسری وجہ:اہل اللہ کی صحبت میں ہیٹھ کر جب انسان ان کواپنے حالات بڑا تا ،سنا تا ہے تو ان کی مقبول دعاؤں کے اوقات میں بیربندہ ان کو یاد آجا تا ہے۔ان کی دعاؤں میں حصہ پڑجا تا ہے۔

چوتھی وجہہ:انسانی طبیعت میں نقل صفات کا خاصہ ہے۔لہٰداان کی محفل میں بیٹھ کر انسان کوئیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں:

﴿ فِيهِ اِسْتِحْبَابُ دُعَاءِ مُسْتَحْضَرُ الصَّالِحِينَ ﴾

نیکوں کی محفل میں بیٹھ کر دعا ما نگنا بیستخب ہے

﴿ فَإِنَّ عِنْدَ ذِ ثُر هِمْ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ ﴾

اس کے کہ نیکوں کے تذکرے سے اگر رحمت اترتی ہے تو

﴿ فَضُلاً عَن وَجُودِهِم وَحُضُو رهِم ﴾

تو جہاں وہ خودموجود ہوں اور جہاں ان کوخود حاضری ہو پھراللہ تعالیٰ اس جگہ کتنی رحمتیں نازل فرمائے گاجن کے تذکرے براللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔

#### ايكسوال كامؤثر جواب:

یہاں پرایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نیکوں کی صحبت میں تو آئیں سے مکر کسی ایک پیخ سے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جہاں جا ہیں گے جا کیں مے۔ کیونکہ تفس جو ہے نیدد نیا کا سب سے بڑا غیرمقلد ہے۔ وہنہیں جا ہتا کسی کے پیچھے چلے۔ یہ کہتا ہے کسی ایک کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں جہاں جا ہوں گا بیٹھ جاؤں گا۔ محربیاتو ابیا ہوا کہ مریض کے کہ کسی ایک ڈاکٹر سے دوالینے کی کیا ضرورت ہے۔ مبح کسی سے لونگا، وو پہر کس سے ،شام کس سے تو علاج ہوجائے گا ؟ خاندانی ڈاکٹر رکھتے ہیں۔ یہ ہاری History جانتا ہے،اس کو پہتہ ہے ہماری طبیعت کا ، یہ ہماری طبیعت کے موافق ہمیں دوا دیگا۔بانکل ای طرح ایک مین کا بیافائدہ ہوتا ہے کہوہ بندے کی طبیعت سے واقف ، رجاتا ہے لہذا وہ اس کی طبیعت کے مطابق اس کوعلاج بتا دیتا ہے۔ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایک ،اسکے بندے کئی۔رسول ہمارے ایک امتی کئی۔امام ہمارے ایک اوراس کے مقلد ہزاروں۔باپ ایک اوراس کے بیٹے کئی۔میاں ایک اور بیویاں کئی۔معالج ایک اوراس کے طبیب کئی۔ پیرایک اوراس کے مرید کئی۔اوراگر بیوی ایک اور خاوند زیادہ، بندہ ایک اس کے نازیادہ ،اس طرح مریدایک اوراس کے پیرزیادہ۔ پھرکیا اصلاح ہوگی؟اس لئے ' کیک میر محکم بمیر' ایک کو پکڑلومضبوطی سے پکڑلو۔ پھردیکھواللہ رب العزت کی طرف نے کیے رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟

#### وصول الى الله كانسخه:

حضرت اقدس تھانوی میں ایک اللہ کا ایک نسخہ بتایا ہے اور عجیب بات کھی ہے پڑھے کے جیران ہوا۔ فرماتے ہیں ایک نسخہ میں لکھر ہا ہوں اس کو اپناؤ کونسانسخہ؟ کہا ہے پڑھے کے جیران ہوا۔ فرماتے ہیں ایک نسخہ میں لکھر ہا ہوں اس کو اپناؤ کونسانسخہ؟ کہا ہم آباطنا شریعت کے پاپند ہنو۔ دوسری بات پہلی بات : اعمال میں ہمت کر کے ظاہر آباطنا شریعت کے پاپند ہنو۔ دوسری بات

کڑت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تیسری بات شیخ کی صحبت اختیار کرو۔ چوتھی بات: جب ان سے دور ہوتو ان کی کتابوں سے ، مواعظ سے ، اس کے ملفوظات سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر بیچار کا متم کر لو صح حضرت تھا تو ی میں ہے ہیں میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ با خدا بن کا متم کر لو صح حضرت تھا تو ی میں ہے ہیں میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ با خدا بن جا کمیں میں ہے۔ بیالفاظ لکھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔

جنگے عکترے:

ایک بزرگ جارہ سے رائے میں ایک آدی سکترہ نجی رہاتھا۔ آداز لگارہاتھا چھے سکترے۔ چنگے پنجائی کا لفظ ہے جس کامعنی ہے اچھے۔ ان بزرگوں نے جب ساتو ان کے اوپر حال پڑا اللہ اللہ عجیب کیفیت رطبیعت سنبعلی لوگوں نے پوچھا کہ حضرت! کیا ہوا؟ فرمایا سنانہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت وہ تو شکترے بیچنے والا آواز لگا رہا ہے سکترے بیچنے والا آواز لگا رہا ہے سکترے بیچنے کے لئے کہانہیں نہیں سنو کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت مشترے نکی رہا ہے۔ فرما یا دیکھو کہہ رہا ہے چنگے فرمایا سنو کیا کہہ رہا ہے ۔ حضرت ہم نہیں سمجھ یارہے ۔ فرما یا دیکھو کہہ رہا ہے چنگے مناب کہ رہا ہے دیکھو کہہ رہا ہے چنگے مناب کہہ رہا ہے ۔ حضرت ہم نہیں سمجھ یارہے ۔ فرما یا دیکھو کہہ رہا ہے چنگے مناب کہ رہا ہے دیکھو کہہ رہا ہے چنگے مناب کہ رہا ہے ۔ دیکھو کہہ رہا ہے جنگے مناب کہ رہا ہے ۔ دیکھو کہہ رہا ہے دیکھو کہہ رہا ہے دیکھو کہہ رہا ہے جنگے مناب کہ رہا ہے ۔ دیکھو کہہ رہا ہے دیکھو کہہ رہا ہے دیکھو کہ کہ وہا تے ہیں وہ ترجا تے ہیں کئی کنارے لگ جایا کرتی

ہی

نیکاں دے لڑ لکیاں میری جمولی وچ مچل ہے تے بریاں دے لڑ لکیاں میرے اسکے بھی ڈل ہے

جہاں عطر بکتا ہے جاؤ وہاں محر تو آؤ مے آیک روز کپڑے بیا کر جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں محر تو آؤ مے آیک روز کپڑے جلا کر مخطبات فقير 🛈 🕬 🍪 🥎 54 💮 💮 تعلیمات فقیر 🛈 کانتورت

ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آگ جل رہی تھی اور میں وہاں جائے بیشار ہامیرے کپڑے تو کوئی نہیں جلے۔ تو شاعرنے اس کا بھی جواب دیا۔ ا

یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم بدکاروں کے پاس بیٹھو گے تو معصیت بہنچ گی۔

# نیک دوست کی مثال:

نیم اللیم نے بہت اجھے انداز سے بات سمجھا دی۔ فرمایا نبک دوست کی مثال عطار کی مانند ہے۔ اس سے دوسی لگاؤ بھی نہ بھی عطر دے ہی دیگا۔ نہ بھی دے گا تب جتنی دیر بیم مثال فرما یا کہ جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی بیم مثال فرما یا کہ جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی بیم مثال فرما یا کہ جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے۔ تو کو کلہ ، کالا ، اور نہ دیا تو کو کلے کی جو کا لک ہے ، سیا ہی ہے وہ تو ضرور ملے گی۔ اس کئے ہمیں نیکوں کی صحبت کو اختیار کرتا جا ہے تا کہ اللہ دب العزت کی رحمت متوجہ ہو۔

# صحبت برعقلی دلائل:

 کی رضا والے اسٹیشن کی طرف جارہے ہوتے ہیں جواپئی کنڈی ان کے ساتھ پھنسا دیتا ہے اللہ اس کو بھنسا دیتا ہے اللہ اس کو بھی اس رضا والے اسٹیشن پر چینچنے کی تو نیق عطا فرما دیتے ہیں۔اب آپ اس کی دلیل مائٹیس سے ۔قرآن مجید سے بھی دلیل اور حدیث پاک سے بھی دلیل سنے اور دل کے دلیل مائٹیس سے ۔قرآن مجید سے بھی دلیل اور حدیث پاک سے بھی دلیل سنے اور دل کے دلیل مائٹے ہیں کے کا نول سے سنتے !اللہ درب العزت فرماتے ہیں

﴿ وَالَّذِينَ امَّنُوا ﴾

وہی لوگ جوایمان لائے

﴿ وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيتُهُمْ بِإِيْمَانٍ﴾

ان کی اولا دوں نے ایمان کے ساتھوان کے اتباع کی۔

بهرور و مريود (مورة الطّور: آيت ام) ﴿ الْحَقْدَالِيَّةِ مِنْ الْمُورِ: آيت ام)

ہمان اولا دوں کو بروں کے ساتھ اکھا فرمادیں عے۔ اعمال میں اور فیج نیج ہمی رہی نا چونکہ نسبت ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اتباع کی وجہ ہے، یہ چلنے کی کوشش انہوں نے کی ۔مفسرین نے لکھا اولا دہوتی ہے دوطرح کی ایک جسمانی اوالا دائیک روحانی اولا د۔ یہ جسمانی اولا دکھیں ہے۔ کہا گراللہ والوں کے اولا دہیں ہے کوئی ان کے نقش قدم پہچلنے کی کوشش کر ہے گراس بلندی تک نہ پنچے جہاں اکا ہر پنچے تھے اپنی ہمت کوشش کرتے مراس بلندی تک نہ پنچے جہاں اکا ہر پنچے تھے اپنی ہمت کوشش کرتا رہے۔ اس نسبت کی وجہ سے ،اس برکت کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن چھوٹوں کو اپنے بروں کے ساتھ اکھا کر دیں ہے۔ فرمایا اس میں روحانی اولا دبھی شامل ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے روحانی تعلق ہے، بندہ اتنا متن نہ بن سکا ، اتنا بلند پرواز نہ کرسکا لیکن ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے روحانی تولا وکو ان کے روحانی والدین کے ساتھ اکھا فرما ہیں قیامت کے دن ہم اس روحانی اولا دکو ان کے روحانی والدین کے ساتھ اکھا فرما ہیں قیامت کے دن ہم اس روحانی اولا دکو ان کے روحانی والدین کے ساتھ اکھا فرما دیں ہے۔ نہی الطیخ نے سادہ لفظوں میں بات سمجھا دی۔ ارشاوفر مایا:

﴿ ٱلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ

بندہ قیامت کے دن ای کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگا۔ ذراسو چے اباالفرض اس عاجز کوا پے شخ کے ساتھ۔ میر کے شخ کوان کے شخ کے ساتھ محبت، لہذاوہ ان کے ساتھ۔ ان کواو پروالے شخ کے ساتھ محبت، لہذاوہ ان کے ساتھ۔ ان کواو پروالے شخ کے ساتھ محبت، لہذاوہ ان کے ساتھ۔ ان کواو پروالے شخ کے ساتھ محبت، لہذاوہ ان کے ساتھ۔ ان کواو پروالے کہ سارے کہاں جاکر اکشے ہوئے، صدیق اکبر دالشن کی سے محبت ؟ تو پھرجاکر ہوئے، صدیق اکبر دالشن کے ساتھ ،اور صدیق اکبر دالشن کو کس سے محبت ؟ تو پھرجاکر ساتھ محبت نصیب کس کی ہوئی ؟ قدموں میں جگہ کس کی ہا کہ معلوم ہوا اللہ والوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑیں مے اس کے صدیق اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطافر مادیں مے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بری بات ہے۔ اس پرتو انسان اپنی زندگی لگا دے بیسوداکر لے انسان۔ اس لئے کہ بیٹ میت دین کے لئے۔ پرتو انسان اپنی زندگی لگا دے بیسوداکر لے انسان۔ اس لئے کہ بیٹ میت دین کے لئے۔ اللہ کے لیے محبت دین کے لئے۔ اللہ کے لئے محبت دین کے لئے۔ اللہ کے لئے محبت دین کے لئے۔ اللہ کے لیے محبت دین کے لئے۔ اللہ کے لئے محبت دین کے لئے۔ اللہ کو کو اس کو کھوٹ کی اس کے محبت دین کے لئے۔ اللہ کو کھوٹ کی اس کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ ک

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان اللہ کے لئے محبت ہوگی ۔ بیہ جوسلوک اورطریقت کاتعلق ہے اس ٹیں بھی محبت ہے اللہ کی ۔ فرمایا

﴿ ٱلْمُتَعَالَبُونَ فِي اللَّهِ ﴾

قیامت کے دن جن سات آ دمیوں کوعرش کا سابی نصیب ہوگا ان میں سے بید دو بندے جواللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہوئے ہو پھراس محبت کی گنی قدر کرنی چاہیے۔ اس کومضبوط سے اضبط کرنا چاہیے تا کہ اللہ رہ العزت اس محبت پر ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا رب العزت اس محبت پر ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر قیامت کے دن اس کے نظارے آپ دیکھیں۔ ہاں! ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے انسان اکھڑ نے ہیں ، فخر نہ کرے ، اپ آپ کو پھر سے مصنے نہ لگ جائے ، شیطان میں بیٹھ کے انسان اکھڑ سے ہیں تو برا ارابطہ اس داستے سے بھی تو بھٹکا دیتا ہے بندے کو۔ کہ ہیں تو برا اقریبی ہوگیا ہوں ، ہیں تو بردار ابطہ

ر کھتا ہوں ،اور میں ' .....اور 'میں' نہیں نہیں یہ میں' بند ہے کومٹاتی ہے ،مروا دیتی ہے۔اس لئے عاجزی دل میں ہونی جا ہیے ۔شکرا دا کریں اللہ کا اور طبیعت کے اندر 'میں' آنے کی بجائے عاجزی آنی جا ہے۔عاجزی جتنی ہوگی اللہ کے ہاں انتا مقبول ہوگا۔

#### محبت کے اندازنرالے:

ا یک عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے ابراھیم ادھم نے جب تو بہ کی ، یہ بلخ کے باوشاہ تنے۔انہوں نے ارادہ کرلیا کہ میں بیت الله شریف کی زیارت کے لئے جاتا ہوں۔ ہر قدم بردور کعت نقل بڑھتے ہوئے جارہے تھے۔ایک قدم بڑھاتے مصلی بچھا کے دور کعت نماز برمصتے ۔ ہرقدم پر دو دورکعت نفل پڑھتے ہوئے تقریباً اڑھائی سال میں مکہ مکرمہ ينجے۔واہ ميرےمولىٰ!آپ كى بھى كياشان ہےاورآپ كے دنیا میں كيے كيے جاہنے واللے؟ اتنے میں رابعہ بھریہ بھی آئٹئیں۔ابراھیم ادھم میشلیے نے دیکھا کررابعہ بھریہ بر الله كى خصوصى تجليات ذا تبيدوارد مور بى بين \_ برا بحيران! كمن ككررابعد! مختم بيمقام کیے ملا؟ فرمایا کہ شورتو آب نے محارکھا ہے ہرقدم پردورکعت بڑھ کے آئے ہو۔فرق بناؤں؟ كہنے لكے بنائيں - كہنے ككى فرق بيے آپ اس جگہ سركى نیاز لے كے آئے ہیں اور میں اس جگہ یرول کی نیاز لے کرآئی ہوں میری اس نیاز مندی کواللہ نے پہند فر مالیا \_ تو الله والوں کی صحبت میں رہیں تو عاجز بن کررہیں \_ پھر دیکھو کہ الله درب العزبت کی کیار متیں آتی ہیں؟ پھران بزرگوں کی محبت بندے کے دل میں Reflect ہوجاتی ہے۔اور بندہ اللہ كا عاشق اور اللہ كا ديوانه بن جاتا ہے ۔ پھرول اللہ كى محبت ميں تو پتا ہے۔اللہ کی محبت میں اداس ہوتا ہے۔انسان راتوں کو اٹھ کررویا کرتا ہے۔ پت ہے بیمبت کیاہے؟ چنانجہاشعار ہیں فرایا \_

محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہوجانا

متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہوجانا قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوں کیسی یہاں پر عین منزل ہے شکس سے چور ہوجانا یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو! کوئی آسان نہیں ہے سرمہ و منصور ہو جانا بیا لینا کسی کو دل میں ،دل کا ہی کلیجہ ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہوجانا د'طور پہاڑ پرانٹدگی ججی پری تھی ریزہ ہوگیا تھا،سرمہ بن گیا تھا۔

# مولا تاروم ومنظمة كى ترفيادين والى مثال:

مولاناروم نے عجیب معرفت کی بات تکھی۔ فرماتے ہیں کہ جب پہاڑ پرسورج کی روشی پڑتی ہے تھو Reflect ہوتی ہے منعکس ہوتی ہے تب ہی ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اگرمنعکس نہ ہوتو پہاڑ ہمیں نظر آیا۔ اگرمنعکس نہ ہوتو پہاڑ ہمیں نظر آیا۔ عام دستورتو یہی تھا۔ جب اللہ رب العزت نے اس پراپی تجلیات ذا تیہ ڈالی تو فرماتے ہیں پہاڑ نے بول سوچا کہ اگر عام روشنی کی طرح بینورمیری سطح سے نکراکر چلا گیا تو میرے اندر کے حصے کواس نورسے فائدہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گالبذا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیا تاکہ میرے ہرذرے ہیں اللہ کی تجلیات سموجا کیں۔اللہ اکبر کیر!''

علاء نے لکھا ہے کہ بیٹی سے جو محبت ہے وہ اس نظر سے کرو کہ بیاللہ رب العزت کا چاہئے والا ہے ،اس کی راتیں ،اس کے دن ،اس کی صحبتیں ،اس کے دن ،اس کی صحبتیں ،اس کی شام ،اس کا اضحا بیٹھنا ہر وقت اللہ کی محبت میں گزرر ہا ہے لہذا میں اللہ کے چاہئے والے ہے والے ہے والے ایک دل کے ساتھ محبت کر رہا ہوں ۔اب ذرا تکتے کی بات سنے ! حضرت چاہئے والے ایک دل کے ساتھ محبت کر رہا ہوں ۔اب ذرا تکتے کی بات سنے ! حضرت

#### موی علیدالسلام نے دعاماتی:

﴿ رَبِّ أَرِينُ أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾

الله مين آپ کود بکھنا جا ہتا ہوں اپنے آپ کود کھاد بیجئے \_ فر مایا

﴿ لَنُ تَرَانِي ﴿

'' د کھین سکتے''

کیکن جب نی ملافیتیم معراج پرتشریف لے سکے تو مویٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں پیچیے نماز پرمھی۔

# واقعهمعراج کے علمی نکات:

جب بی علیہ السلام عرش پرتشریف لے گئے جب واپسی آئے تو وہاں حضرت موکی علیہ السلام سے ملا قات ہوئی ۔ صدیث پاک میں آتا ہے پوچھا کہ اللہ نے کیا دیا۔ پچاس نمازوں کا تخد۔ اے اللہ کے پیار مے بوب کا اللہ علیہ ووہارہ عرض کی پانچ کم ہوگئیں، پھر پانچ کم ہوگئیں۔ پوچی کہ واتخفیف کے لئے جہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دوہارہ عرض کی پانچ کم ہوگئیں، پھر پانچ کم ہوگئیں ۔ نو دفعہ جانے سے بینتالیس کم ہوگئیں اور باقی پانچ رہ گئیں ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فر ہایا اب تو جھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے اب یہاں پرایک دوعلی تکتے علاء نے عجیب کھے۔ فرماتے ہیں ہے جو بار باراو پر نیچ آتا جاتا تھا اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان دکھانا چا ہے تھے۔ کہ اگر ایک دفعہ جاتے اور واپس آتے تو کہنے والے محبوب کی شان دکھانا چا ہے تھے۔ کہ اگر ایک دفعہ جاتے اور واپس آتے تو کہنے والے محبوب کی شان دکھانا چا ہو ۔ کہا تمہیں ہوا یک دفعہ جاتے ہو کے گئے ہوا اوپر آئے پھر نیچ گئے ، پھر اوپر آئے پھر اس کے اللہ لاکھ چوہیں ہزارۃ پھبر تھے ان میں سے اللہ کے طافر مایا۔ یہاں پر دوسرا نکت یہ بھوالم الم اوپر رائے ہیں سے اللہ کے خلیل علیہ السلام بھی تھے۔ ابراھیم علیہ السلام ووتو راسے

میں نہیں بیٹے تھے۔اللہ کے لیم بیٹے تھے۔اس میں کیا بات ہے؟علاء نے تعت ۔ بات بہ تھی کہ دھزت موکی علیہ السلام نے جب اللہ ہے کہا تھا میں آپ کو و کھنا ہے بتا ہوں اور اللہ نے فرمایا تھا نہیں و کھے سکتے۔اب موٹی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنی بیار ہے جو ب طالع آئی آگوا ہے باس اپنے و بدار کے لئے بلایا ہے تو موکی علیہ السلام نے سوچا میں و بدار ترکہ کا لیا ہوں ۔اس لئے راستے میں و بدار کرنے والوں کا دیدار تو کرسکتا ہوں ۔اس لئے راستے میں جا کر بیٹے گئے جب اللہ کا ویدار کے آئیں گے میں سب سے پہلے ان کا ویدار میں جا کر بیٹے گئے جب اللہ کا ویدار کر کے آئیں گے میں سب سے پہلے ان کا ویدار ہوتی ہوتی اس لئے رکھویہ وہ ول ہے جس پر اللہ کی تجلیات و اتبہ نازل ہوتی ہیں ،میر ے اللہ! میں یہ سعاوت حاصل نہ کرسکا گرمیں نے اس ول سے مجت کا رشتہ تو جوز لیا ۔ پھر و کھو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے قبولیت نصیب ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں العزت کے ساتھ کی جو لیت نصیب ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں کے ساتھ کی میں العزت ہمیں کہ مول کے جن وی کو کھوں کو کہ وی کہ العزت ہمیں العزت ہمیں کی میں تبول فرما نے ۔ اورا پنی محبت سے ہمار ہے دلوں کو بھردے۔

أحب الطب المنها منها المائد يسرز أفست منها

وَ آخِرُدُ عُواناً آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ







# ولول كوزنده كرنا

رُرُفاورْن حنرمولانا بزرِ فَمُ الْفِرِي عَيْهِ حنرمولانا بزرِ فَمُ الْفِرُ قَالِمُ الْفِرِي عَيْهِ

مكتبة الفقير 223 سنت بوره فيصل آباد 041-2618003



# اقتباس

دیکھنے بھاری ذات بدلے گی بھارے گھر کا ماحول بدلے گا۔ بھارا معاشرہ بدلے گا بھارے ملک کے حالات بدلیس کے پوری دنیا کے حالات بدل جائیس گے اگرانسانوں کے دل بدل جائیں۔ بدل جائیں۔

ای لیے یاور کھےوں بدل جاتا ہے توانسان بدل جاتا ہے۔
زندگ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ مقصد حیات بدل
جاتے ہیں۔ محبت وعداوت کے میعار بدل جاتے ہیں۔
کسب و تجارت کے احکام بدل جاتے ہیں۔ گھربدل
جاتا ہے۔ معاشرہ بدل جاتا ہے۔ اخلاق بدل جاتے ہیں۔
زمانہ بدل جاتا ہے۔ تاریخ بدل جاتی ہےون بدل جاتے ہیں۔
راتیں بدل جاتی ہیں۔ ساتھی بدل جاتے ہیں پیانے بدل
جاتے ہیں۔ بلکہ مے خانے بدل جاتے ہیں پیانے بدل
جاتے ہیں۔ بلکہ مے خانے بدل جاتے ہیں۔

(נלטיפלעט -

صرولانا بزر فخالف فالأحكن نقشبذي

# دلوں کو زندہ کرنا

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ اللَّذِينَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ وَ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ( بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) مَنْ عَمِلَ صَالِحًامِنُ ذَكْرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُومُومِنْ فَلَنْحُوِينَتُ حَيْوةً طَيّبَة ( مورة النّل: آيت 4)

سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِدَّتِ عَبَّا يَصِفُونَ۞وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞وَالْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ۞

اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَّبَارِكُ ، سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

# دنیااک تلاش میں ہے:

الله رب العزت نے انسان کواپی قدرت کا لمہ سے پیدا فرمایا۔ بیالله رب العزت کی تخلیق کا جمال کی تخلیق کا جمال کا نو عطا کر دیا اور باتی مخلوق سے ممتاز کی تخلیق کا جمال کا نو عطا کر دیا اور باتی مخلوق سے ممتاز کر دیا۔ ہر ہوی کے دماغ میں اس کی اپنی سوج ہوتی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ جب ایک ہی چیز کووہ مختلف ہوجاتی ہے۔ بیا ختلان سے دیکھتے ہیں۔ تو ان کی رائے مختلف ہوجاتی ہے۔ بیا ختلان

رائے اتن عام ہے کہ یہ آپ کو پوری دنیا کے ہرمعاشرے میں ہر جماعت میں ہر جگہ پر

ملے گی۔ حتی کہ کھر کی سطح پر بھی مختلف ہوگوں کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ایک نہ ہب
والے ایک بات پر متفق ہیں۔ تو دوسرے نہ ہب والے اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر
ایک ملک والے ایک بات پر متفق ہیں تو دوسرے ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک
خاندان والے لوگ ایک بات متفق ہیں تو دوسرے اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ہر جگہ پر
آپ کو یہ اختلاف ملے گالیکن ایک ایسی بات ہے کہ جس پر اس وقت و نیا کے سارے
انسان متفق ہو چکے ہیں کسی نہ ہب کے ہوں کسی ملک سے ہوں کسی قبیلے سے تعلق رکھتے
انسان متفق ہو ہو جگ ہیں کسی نہ ہب کے ہوں کسی ملک سے ہوں کسی قبیلے سے تعلق رکھتے
ہوں عربی ہوں یا مجمی ہوں گورے ہوں یا کالے ہوں مومن ہوں یا کافر سب کے سب
ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے کہ اس وقت ہم جس و نیا میں زندگی
می ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے کہ اس وقت ہم جس و نیا میں زندگی
نظر آتا ہے۔ یہ سونی نظر آتی ہے کہ چینی نظر آتی ہے پر بندہ سے کے گا 'ہر طرف فساو
نظر آتا ہے۔ یہ سونی نظر آتی ہے بی چینی نظر آتی ہے پر بیندہ سے کے گا 'ہر طرف فساو

# ونيامين عالمكيرفساو:

آپ دنیا کی Develop Nation کے پاس چلے جا کمیں ہردوسرابندہ جواب دے گا Develop Nation ساری دنیا کی سہولتیں اسکومیسر ہیں۔ من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ شتر بے مہار کی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں کی زندگی گزارتے ہیں۔ فاق نعاد کا تعام انسان کی ساری کی اس وقت کے دنیا کے تمام انسان اس بات پر شفق ہو تھے ہیں کہ دنیا میں عالمگیر فساد ہر پا ہو چکا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ انسانیت اس بات پر شفق ہو تھے ہیں کہ دنیا میں عالمگیر فساد ہر پا ہو چکا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ انسانیت اپنی طرف سے ہرکوئی کوشش کر رہا فوٹ نے میں سب کے ہوئے ہیں اپنی اپنی سطح پڑا پنی اپنی طرف سے ہرکوئی کوشش کر رہا ہے کہ میری پریشانی ختم ہوجائے میرے دل کوسکون مل جائے جھے عز توں بھری زندگی

نعیب ہوجائے۔ گرایک بیابیا مسئلہ ہے۔ جوابھی لاَیک نے آنظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ بیا ہے۔ وجہ بید کا انسان اس ابھی ہوئی ڈورکا سراہی پکڑنے سے محروم ہو گئے۔ اک ڈورالجھ ٹی جس کوسلجھانے میں سب لگے ہوئے ہیں۔ مراس کا سرائسی کوسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ دنیا کے فلاسفر بیٹھے ہوئی ہیں اور ان پریٹانیوں کوختم کرنے کے لیے ہروفت ان کاحل سوج مرب ہیں۔ مران کوسرانہیں ملا۔

#### متاع انسانيت يهكهال:

سرانہ طنے کی ایک بنیادی وجہ ہے ہم اپنے بڑوں سے ایک لطیفہ سنا کرتے تھے۔ کہ
ایک آ دمی روشنی میں روپیدڈ ھونڈ رہا ہے تو دوستوں نے پوچھا کیا کررہے ہو۔ کہنے لگاروپیہ
ڈھونڈ رہا ہوں۔ گر گیا تھا۔ انہوں نے بھی ڈھونڈ نا شروع کر دیا۔ سب لوگ ل کے روپیہ
ڈھونڈ رہے ہیں۔ روپیہ مانہیں۔ جب تھک ہار پچھ تو کسی نے اس سے یہ پوچھا کہ بھی
متابعہ بیں یقین ہے کہ تہمارا روپیہ گرا تھا۔ اس نے کہا یہ تو یقین ہے گرا تھا مگر گھر کے اندر
گرا تھا۔ مگرتم تو گھر کے باہر ڈھونڈ رہے ہو کہنے لگا وہاں اندھیرا تھا۔ یہاں روشن تھی میں
نے کہا چلوروشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ اس روشنی میں ساری زندگی
روپیہ ڈھونڈ تے رہیں' روپیٹیس ملے گا۔ ہو بہو یہی مثال آج کے انسان کی ہے۔ اس ک
متاع جو گم ہوئی وہ من سے تعلق رکھتی ہے۔ اور بیاس چیز کی متاع کو باہر کی دنیا میں ڈھونڈ تا

ڈھوٹڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں پر اپنے افکار کی دنیا میں سفرکر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

# اييمن مين دوب كرياجاسراغ زندكى:

پوری دنیا کو مقر سے روش کرنے کا دعوی کرنے والا انسان آج اس کے من میں اندھیرا ہے۔ اس لیے اس کو فساد کا حل نظر نیس آتا ہیا ہے من میں و ھونڈیں۔ جو متاع کم اندھیرا ہے۔ پھر سراہا تھ آئے گا۔ اس لیے آج دنیا کے فلٹ فل بیش کرتے ہیں۔ پریشانیوں کا کہ تی اقتصادی حالت اتنی اچھی ہو کہ ہر بندے کو کھانے کول جائے لیکن ہم اس بات کو دکھے بھے کہ جہاں معاشرے میں سب پچھ بندوں کو کھانے کو طلا تو وہاں وہ پیٹ ہمر کر پھر برمستوں میں مشغول ہو گئے کھاؤ پوؤ عیش اڑاؤ۔ اس عیاشی میں انہوں نے ایک دوسرے برمستوں میں مشغول ہو گئے کھاؤ پوؤ عیش اڑاؤ۔ اس عیاشی میں انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیا تو پھر بے سکونی۔ ہوئے ہے تھ تو بھی برسکونی ، جب بیٹ ہمر محلے تو اس سے زیادہ بے سکونی۔ تو کسی نے کہائیس اس فسادیا پریشانی کا حل بیہ بیٹ ہمر محلے تو اس سے زیادہ برسکونی۔ تو کسی نے کہائیس اس فسادیا پریشانی کا حل بیہ بیٹ محل میں محاشرے میں سب تعلیم یافتہ بیں۔ اس فیصلہ کے قریب پہنچ چکا ہے یا ہو ہے۔ اس ماحول میں و یکھا کہ لوگ اس اپ علم کواس طرح اپ برنس میں استعمال کرنے لگے کہ اوگوں کا سب پیسے جمع ہوکران کی جیبوں میں آنے نگا۔ پھر جس میں استعمال کرنے لگے کہ اوگوں کا سب پیسے جمع ہوکران کی جیبوں میں آنے نگا۔ پھر جس بے برنس میں استعمال کرنے لگے کہ اوگوں کا سب پیسے جمع ہوکران کی جیبوں میں آنے نگا۔ پھر جس بے برنس میں استعمال کرنے لگے کہ اوگوں کا سب پیسے جمع ہوکران کی جیبوں میں آنے نگا۔ پھر جس بے برنس میں استعمال کرنے لگے کہ اوگوں کا سب پیسے جمع ہوکران کی جیبوں میں آنے نگا۔ پھر جس بیٹ کی کے برنس میں استعمال کرنے لگے کہ اوگوں کا سب پیسے جمع ہوکران کی جیبوں میں آنے نگا۔ پھر جمع ہوکران کی جیبوں میں آئے نگا۔ پھر جمع ہوکران کی جیبوں میں آئے نگا۔ پھر جمع ہوکران کی جیبوں میں آئے نگا۔ پھر جم جمع ہوکران کی جو کو خوائے کو برائی کی خوائی کو کی جو کے کی کو برائی کی کو برائی کی کو کی کو کی کی کو برائی کو برائی کی کو برائی کی کو برائی کی کو برائی کی کو برائی کو برائی کی کو برائی کو برائی

کسی نے کہا کہ اس کاحل ہے ہے کہ اپنے اندر تنظیم پیدا کرنو۔ چنانچہ جن ملکول کے اندر اعلی درج کی تنظیم ہے اصولوں کی پابندی ہے۔ لوگ قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وہ تو میں جب آج اپنا پیٹ بھر تھیں تواپی خواہشات کی پیروی کے لیے انہوں نے دوسروں پر پابندیاں نگانا شروع کردیں۔ ادھر یہ نہیں جاسکتا ادھر وہ نہیں جاسکتا ادھر وہ نہیں جاسکتا۔ مرضی ہماری تو اس میں بھی حل نظر نہ آیا۔ جس سکتا۔ مرضی ہماری تو اس میں بھی حل نظر نہ آیا۔ تو آخرکوئی حل تو ہے کہ یہ ان کے دماخوں سکتے۔ اس لیے کہ یہ ان کے دماخوں سے بھی او نچی بات ہے۔

# انسانی بدن ایک عظیم دنیا:

اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اتنا گہرا ہے کہ اپنی ذات میں ایک دنیا ہے۔ اس لیے
ہمارے مشائ نے اسے عالم کبیر کہا۔ کہ بیعالم کبیر ہے اور بیعالم صغیر ہے۔ باہر جو پھے ہے
سب پھھانسان کے اندر موجود ہے۔ آپ غور کریں کہ باہر زمین ہے انسان کا بدن اس کا
بدل بن گیا۔ باہر زمین میں پہاڑوں کے سلسلے جیں۔ انسان کے جسم میں ہڈیوں کے سلسلے
ہیں۔ باہر کی و نیامیں پانی کے دریا ہیں۔ اندر کی و نیامیں خون کے دریا چل رہے ہیں۔ باہر کی
دنیا میں کھیتیاں آگی ہیں۔ انسان کے بازواور باتی جسم پر چھوٹے چھوٹے بال ان کی مانند
ہیں۔ باہر کی و نیامیں آپ کو جنگل نظر آتے ہیں۔ انسان کے سر پر بال یا جنویں جسم کی پھو جھی ہیں
انسان کے اندروح اس کی مانند ہے۔ تو انسان ایک چھوٹی می و نیا نظر آتی ہے۔ اور یہ دنیا اتنی انسان کے اندروح اس کی مانند ہے۔ تو انسان ایک چھوٹی می و نیا نظر آتی ہے۔ اور یہ دنیا اتنی ہے۔ ہوٹی می دنیا نظر آتی ہے۔ اور یہ دنیا اتنی ہے ہوٹی می دنیا نظر آتی ہے۔ اور یہ دنیا اتنی ہے ہوٹی می دنیا نظر آتی ہے۔ اور یہ دنیا اتنی

ول دریا سمندروں ڈوسکے کون دلال دیاں جانے ہو

دل كى ونيا اورانبياء كرام عليهم السلام:

بدول استے گہرے ہیں کہ سمندروں کی پیائش تو انسان کرسکتا ہے کئی کے دل کی سمبرائیوں کی پیائش انسان نہیں کرسکتا۔ ایسے ویجیدہ انسان کوسنوار کیسے لیاجائے۔ اس کے لیے دب کریم نے اپنے بندوں پراحسان فرما کر انبیاء کرائم کومبعوث فرمایا۔ بہاء کرائم جود نیا ہیں آئے ان سب نے بہی بات سمجمائی کہ لوگو! جو طرز زندگی ہے۔ کرآیا ہوں 'جو تعلیمات میں دنیا میں لے کرآیا ہوں ان تعلیمات میں دنیا میں لے کرآیا ہوں ان تعلیمات میں دنیا میں کے کرآیا ہوں ان طلح کا میں کے کا میں کے کا عزت کے تعلیمات پرعمل کروے تو تمہارے دلوں کو اظمینان کے گا' سکون کے گا' عزت کے

#### خطبات فقير @ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ أَهُمَا لَا مَا لَهُ مِنْ أَلَّوْ لَا مُرَا

گی۔اگرتم ان سے روگردانی کردانی کو تو تم مشاہدات و تجربات کی تھوکریں کھاتے ہود سے متہبیں منزل پر پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔

#### فساد کی جژکون؟

چنانچدانبیاء کرام نے آ کرحقیقت سے آگاہ کیا۔ کہ اس سارے فساد کی جڑفظ انسان ہے۔ جتنا دنیا میں فساد نظر آتا ہے۔ اس کی بنیاد حضرت انسان ہے۔ جانورنہیں ہے۔ آپ خور کریں کہ درندوں نے انسانیت کواتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا گڑے ہوئے انسانوں نے بہنچایا بھی سنا آپ نے کہ بھیڑیوں نے مل کر انسانوں نے بہنچایا بھی سنا آپ نے کہ بھیڑیوں نے مل کر دوسرے بھیڑیوں پرحملہ کردیا ؟ نہیں انفرادی طور پر دوسرے بھیڑیوں پرحملہ کردیا ؟ نہیں انفرادی طور پر تو بھی ایسانہیں کیا۔ جبکہ انسان اجتاعی طور تو کسی ایک جانور نے ایسا کیا ہوگا اجتاعی طور پر تو بھی ایسانہیں کیا۔ جبکہ انسان اجتاعی طور پر ایسا کرتا ہے۔ پھیلوگ اپنے مفادی خاطر ہاتی دنیا کے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں۔ تو فساد کی جڑیہ خوانسان ہے۔ بھی در تدوں نے کوئی تنظیم بنائی ؟ بھی آپیں میں انہوں نے فساد کی جڑنہیں کیا کہ ہم مل کر انسانوں کونقصان دیں۔ انسان مل کر تنظیمیں بتاتے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر دوسروں کا جینا حرام کردیتے ہیں۔ انسان مل کر تنظیمیں بتاتے ہیں اور اپ حقیقت کو کھولا۔ لوگو! نساد کی جڑ حہیں بتادی جائے۔ سنو! ذرادل کے کانوں سے۔ منوارشاد خداوندی ہے:

﴿ طَهُ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِهَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ ﴿ وَوَالرومَ اللَّهِ وَطَهُ الْفَسَادُ فِي النَّاسِ ﴾ ( ووق الروم ٢١٠) ترجمه : خَطْنَى اورترى مِن جوفسا ونظراً تا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو فساد کی بنیا دخووانسان ہے۔

#### فسادكاراسته:

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر مجڑ کمیا ہے تو پھر مجڑ ہے ہوئے انسانوں کی

اصلاح کی بھی کوئی صورت ہوگی۔ تو انبیاء کرام نے وہ ڈورکا سرابھی ہاتھ پکڑا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھوجب مجھلی گلنا سر ناشروع کرتی ہے تو ہمیشہ سرکی طرف سے گلنا سر ناشروع کرتی ہے تو ہمیشہ اس کے دل کے راستے سے کرتی ہے۔ انسان میں جب بھی فساد آتا ہے۔ ہمیشہ اس کے دل کے راستے سے آتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا عضو جو خراب ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ دل کے سنور نے سے انسان سنورتا ہے۔ دل کے بگڑ نے سے انسان بگڑتا ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی میں نے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی میں نے اسے سنوارلیا وہ سنور گیا

اب نبی علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے نور نبوت عطا کیا ہے نور بصیرت عطا کیا 'نورایمان عطا کیا 'نورایمان عطا کیا 'نورایمان عطا کیا 'نورقر ابت عطا کیا کہ انہوں نے سیحے صحیح اس مرض کی نشاند ہی کردی۔اللہ نے اپنے انبیاء کی مدوفر مائی انہیں حقائق سے آگاہ کیا۔اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے۔

﴿ وَكَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَالْكَرْضَ ﴾ مورة الانعام: آيت ٢٥)

اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کوز مین وآسان کے ملکوت کی سیر کرائی۔ خود نبی کریم ملاقیۃ کم کواللہ تعالیٰ نے بیعتیں عطافر مائیں حدیث پاک میں آتا ہے۔ نبی یاک علیہ السلام نے دعافر مائی:

ٱللُّهُمَّ ارْنَاحَقَائِقَ الدُّنْيَا كَمَاهِيَ

اےاللہ چیزوں کی جیسی حقیقت ہے ہمیں وہ حقیقت آپ عطافر مادیں۔ تو حقیقتوں کا پہتہ انبیاء کو چلا اللہ رہب العزت نے ان کوعقل سلیم عطا کی تھی۔ فطرت سلیمہ عطا کی تھی کہ انہوں نے صحیح صحیح اس مرض کی تشخیص کرلی کہ انسان کے بدن میں بگاڑ

كيے آيا۔ چنانچه نبی عليه السلام نے ارشا وفر مايا:

إِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي آدَمَ لعضوًّ اإِذَافَسَدَتُ فَسَدَالُجَسَدُ كُلَّهُ ....

دیکھو!لسان نبوت سے اس مرض کی تشخیص کیسے تھیک ٹھیک ہورہی ہے۔ کہ بنی آ دم کے جسم میں ایک کوشت کا لوتھڑا ہے۔ جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورے جسم کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو معلوم ہوااس عالمگیر فساد کی جڑا نسان ہے۔اورانسان کے فساد کی بنیاد اس کا مجڑا ہوادل ہے۔

#### چھوٹاسا عجوبہ:

یہ جودل ہے یہ ہے تو چھوٹا سائگر بہت ہی کوئی گہری چیز ہے۔ یہ چھوٹا سا بھو یہ ہے۔
سادہ بھی ہے عیار بھی ہے۔ مغرور بھی ہے خاکسار بھی ہے۔ یہ خبر ہار بھی ہے۔
یہ سیحا بھی ہے نیار بھی ہے۔ یہ تنقی بھی ہے گہار بھی ہے۔ یہ طاقتور بھی ہے لا چار بھی
ہے۔ یہ مجبور بھی ہے مختار بھی ہے۔ یہ مقتول بھی ہے تلوار بھی ہے۔ گل بھی ہے تو یہ خار بھی
ہے۔ یہ بگر بھی ہے تو یہ خریدار بھی ہے۔ اگر بیٹ تی کی محفل میں مد ہوش ہے تو یہ عقل کی محفل
میں عیار بھی ہے۔ یہ بھڑ بے تو بیٹ کا بندہ ہے اگر سنور بے تو اپنے رہ کا پرستار بھی ہے۔
میں عیار بھی ہے۔ یہ بھڑ بے تو بت کا بندہ ہے اگر سنور بے تو اپنے رہ کا پرستار بھی ہے۔

## من کی دنیا کا جائزہ:

دلکارخ کس کی طرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یا دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف ہمیں آج کی محفل میں اپنے من کی دنیا میں جما تک کرد کھنا ہوگا کہ ہمارے دل کی طرف ہمیں آج کی محفل میں اپنے من کی دنیا میں جما تک کرد کھنا ہوگا کہ ہمارے دل کی محاری کس رخ پر چل رہی ہے۔ کیا یہ دنیا کی محبت سے لبریز ہو چکا اور فقط دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہروفت مصروف ہے یا یہ اللہ دب العزت کی محبت سے بھر محبا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہیہ ہروفت کوشاں ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا نجوڑ کہ

تسخیر مهروماه مبارک شهبین ممر دل مین اگر نهین تو کهین روشنی نهین بیروشنی دل سے ملے گی بید مینارۂ نور ہے انسان کے لیے چنانچہ انسان کا دل اتنا مجر چکا کہ آج اس میں انسانیت کا دردختم ہوتا جارہاہے۔اس نفساننسی کے عالم میں ہر ایک اپنے مفاد پرنظرر کھے ہوئے ہے۔ایٹارجس چیز کو کہتے تھے آج وہ زند کیول سے نکل مجمع میں۔

## كياخوبسودانقذ باس باتهد اس باته ال

جب انسان کے دل میں کسی کا در دنہ ہوتو پھرانسان کو پرواہ نہیں ہوتی۔اچھا آپ بتائيے كى مرتبه موسم كى خرابى كى وجه سے ہزاروں نہيں لا كھوں مچھر مرجاتے ہيں - بھى آب نے اخباروں میں بیخبر بڑھی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ فلاں جگہ لاکھوں مچھر مرکئے۔ بری افسوس ناک خبر کہ فلاں جگہ لاکھوں کھیاں مرتئیں۔اس لیے کہانسان کوکوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بالکل ای طرح جب انسان خودغرض بنتا ہے تو دوسرے انسان اس کی نظر میں تمھی مچھر کی مانند بن جاتے ہیں۔ان کے گھراجڑ رہے ہوں ان کے معصوم بیجے ان کی آتھوں کے سامنے مررہے ہوں ان کی عز تیس لوٹی جارہی ہوں ان کو در بدر کیا جارہا ہو۔اس کرنے والے کو برواہ نہیں ہوتی۔ بیرانی بات بر ڈٹا ہواہوتا ہے۔ کہ نہیں میری بات مانی جانی ط ہے۔اس کیے انسان کے سنور نے کے لیے اس کے دل کا سنور نا ضروری ہے اور دل کیوں نہیں سنور رہا۔اس لیے کہ خود غرضی کی زندگی آئی ہے۔ کسی کا ایک شعر رام رام جب دیاں میری جبیا ممس منی رام نہ دل وچ وسیا اے کی وهاڑ یک که رام رام کر کے میری زبان تھس گئی اور رام دل میں نہ بسا پیمصیت کیا بی ۔ کل وج مالا کاٹ دی تے منکے لیے برو ول وچ محندی باب دی رام جیاں کی ہو

جب ول میں ہی یاب کی گھنڈی ہے تو اس میں رام جینے سے کیا فائدہ لہذا آج اس طرح ہوتا ہے کہ کہنے والے زبان سے انسانیت کے ہمدرد بن رہے ہوتے ہیں اور ان کے عملوں کو دیکھیں تو انسانیت کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں۔اس لیے کہ دل کی گھنڈی ہی تحلی نہیں ہوتی۔اس وقت انسانوں پر ایک عجیب سے حالات ہیں۔انسانیت پریشان نظر آتی ہے۔لیکن اس کی بنیاد ہماری اپنی غفلت ہے اگر ہم نے ایسے دلوں کی بیار یوں کا علاج کیا ہوتا تو آج پریشانی کے بیدون ہمیں ویکھنے نصیب نہوتے۔ صیاد کو بھی تھا خوف کہ ہمراہ ملا کے اب خوف ہے مت سے دلوں رجا ہے جو کھھ ہیں وہ سب اینے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے د سیمے ہیں ریازن اپنی ہی غفلت کی بدولت یج ہے کہ برے کام کا انجام براہے اک مدت عمر ہم نے غفلت میں گزاردی اینے دلوں سے غافل ایے جہاں سے بے خبر سارے جہاں سے یاخبر

## فساد کی بنیا دخود *غرض* دل:

اورای میں ہم نے زندگی کی کامیا بی سمجھ لی۔اس مجہ سے آج بیفساد بروهتا ہی چلا گیا یا در کھیے کہ ہرفساد کی بنیاد پیخودغرض ول ہے۔ دلوں کے اندر جوخودغرضی چھپی ہوئی ہے۔ مفاد پرتی چھپی ہوئی ہے کسی بھی سطح کی ہو بیاصل بنیاد ہے انسانوں کی پریشانی کی۔

## دل كاعلاج كياب:

اس کاعلاج بیہ ہے کہ انسان اینے ول کوایمان کے نور سے معمور کرے۔ اللہ تعالیٰ کی

محبت سے اپنے ول کو بھر لے۔تو پھرانسان کے دل میں انسا نبیت کا درد پیدا ہوجائے گا۔ اور جب دردپیدا ہوگا تو پھراس کا Attitude انسانوں کی طرف ہوگا۔

ایک ہوتا ہے انسان کی کہانی بیان کرنا وہ کہانی بیان کرتے ہوئے لئس سے مس نہیں ہوتا۔اورا یک ہوتا ہے ایک عورت کا اپنے گھر کی اپنے خاوند کی پریشانیاں بیان کرناوہ بیان کرماوہ بیان کررہی ہوتی ہے اور آئھوں میں سے آنسو بھی فیک رہے ہوتے ہیں۔اس کہانی کے بیان کرنے میں اوراس کہانی کے بیان کرنے میں زمین آسان کا فرق ہے۔

آج ہم انسانیت کی پربیٹانی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔عام قصہ کوئی کی طرح 'جب دل میں اللہ رب العزت کی مجبت ہوگی پھر جب ہم انسانیت کی پربیٹانی کی کہانی بیان کریں گئے تو ہمارا حال اس عورت کی طرح ہوگا جو گھر کی پربیٹانی کی بات کررہی ہے۔اوراس کی آئے تھوں سے ساون بھا دول کی برسات برس رہی ہوتی ہے۔

نی علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کرام کے دلوں کی اصلاح فرمائی تو ان کے دل میں انسانیت کا بیدورد آپ ملائی آئی ہے ہمردیا۔ چنانچہ ان کے اندرایک دوسرے کے ساتھ عمکساری ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ایسا جذبہ ہمر گیا کہ انہوں نے ایسی ایسی مثالیس دکھانے سے قاصر ہے۔ مثالیس دکھانے سے قاصر ہے۔

## صحابه كرام كيسے تھے:

آپ مالی کے بعض صحابہ کرائے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ونیا کا مال ان کوخوب دیا تھا تو وہ چا ہے تھے کہ ہم اپنے غریب بھائی کی مدد کریں کیکن اس کو جتلانا بھی نہیں چا ہے تھے۔ تو جب رات ہوتی تو ان کے گھر میں یا دروازے پروہ مال بوریوں میں مجرکر ڈال جاتے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی اور Message مجھوڑ جاتے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی اور سے تھے کہ یہ جاتے تھے کہ یہ جاتے تھے کہ یہ تھے کہ یہ اسلامنے اس کے نہیں دیتے تھے کہ یہ

### خطبات فقير 🛈 🍪 😂 🥎 🗘 🌣 🗞 🗞 خطبات فقير 🛈 کوزنده کرنا

کہیں مجھے شکریداداکرنے کا بھی پابندنہ بن جائے۔اتنی بےغرضی ہوتی تھی طبیعت میں۔ امام زین العابدین کا اخلاص:

امام زین العابدین کے حالات زندگی میں ہے کہ فوت ہوئے تو عسل وینے والے نے ویکھا کہ ان کے وائیس کندھے پر کالانشان بنا ہوا ہے۔ برے خوبصورت سے نازک بدن تھے۔اسکو بری جیرانی ہوئی کہ یہ نشان کیسا؟ اس نے لوگوں سے پوچھا گھر والوں نے کہا ہمیں بھی معلوم نہیں ہم ہے بھی چھپایا انہوں نے کی کو پہتہ نہ چلالیکن جب ان کو وفنا یا کہا ہمیں بھی معلوم نہیں ہم سے بھی چھپایا انہوں نے کی کو پہتہ نہ چلالیکن جب ان کو وفنا یا کیا تو ہفتہ عشرہ گزرنے کے بعد جو اس وقت نا دار تھے۔معذور تھے۔ بیوا کیس تھیں ان کے گھرول سے آ واز آئی ہائے وہ کہاں گیا۔ جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھرول میں پانی پہنچایا کرتا تھا۔ تب یہ داز کھلتا ہے کہ وہ مشک لے کر رات کے اندھیرے میں ان مجورلوگوں کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے۔گراتی خاموثی سے کیا کہ زندگی مجراس بات کاعلم کی کونہ ہونے دیا۔

### آج کی دنیا:

آج کی د نیابول بولتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی بڑی ہمدردی ہے۔ اور ہم انکا تعاون کررہے ہیں۔ اور تھاون کیا کیا جاتا ہے۔ کہ سود کے اوپران کوقر ضددیا جاتا ہے۔ تام امداد رکھا کہ ہم امداد کررہے ہیں۔ اور امداد کیا کہ سود کے اوپرقرضے۔ اور وہ سودا تنابز هتا ہے کہ ساری زندگی بھی وہ محنت کر کے اداکرنے کی کوشش کریں تو اوا کرنیس یاتے۔ یہ آج کے برا سے لکھے انسانوں کی امدادہے۔

## ایارو بهدردی کی انوکھی مثال:

ایک دور میں صحابہ کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔امداد کیاتھی ہر بندہ دوسرے کی ضرورت کواپنے سے فوقیت دیتاتھا۔ چنانچہ ایک صحابی کے گھر میں بمری ذنح ہوئی انہوں نے بمری کی سری این دوست کے گھر پہنچادی۔ دوست نے سوچا کوئی بات نہیں میرا گزارا ہوجائے گامیں فلال کے گھر بھنچ دیتا ہوں۔ دہ دوسرے کے گھر گئی۔ دوسرے سے تیسرے کے گھر گئی۔ دوسرے سے تیسرے کے گھر گئی۔ پانچ یاسات گھرول میں جب پہنچی تو اس گھر دالے نے سوچا میں اپنے فلال دوست کو بھنچ دیتا ہوں میری خیر ہے۔ ان کے گھر میں کچے گی ان کے بیوی بچے گھا کیں گے۔ انہوں نے دوسری پھراس گھر بھیجی جہاں بکری ذرج ہوئی تھی۔ اور دہاں سے سری چلی محمی۔

## محابه كرام كامثالي طرزعمل:

صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اچا تک ایسا محسوس ہوا کہ کسی کا وضور ف گیا ہے۔ بد ہوی محسوس ہوئی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ کوئی بندہ ان میں سے اٹھے گا تو جا کر وضو کر ہے گا تو عبداللہ بن عباس داللہ فئ آ کے بر سے اور نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو ہم سب دوبارہ وضوی تجدید کرک آ کیں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی سب کے سب دوبارہ اس لیے وضو کرک آ کے کہ ہمارے کس جائی کو شرمندگی ندا تھا نا یڑے۔ اس کوقر آن مجید نے اپنی زبان میں کہا۔

﴿رُحُمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

آپس میں رحیم وکریم

یہ ہے انسانیت کے درد کا در مال کہ وہ دردول میں پیدا ہوجائے کہ اگر دردایک بندہ محسوس کرر ہاہے۔ تو آنسود دسرے کی آنکھوں سے فیک رہے ہیں۔ بیاصل مقصور ہے۔ چنانچہ دورصحابہ میں بیمثالیس تو بہت زیادہ ہیں۔

### ابوطلحه والثيث كي مهمان نوازي:

آب جیران ہوں مے بی علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آئے آپ نے صحابہ سے

پوچھاکوئی ہے جومبمان کو اپنے گھر لے جائے۔ ابوطلح گھڑ ہے ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی میرے ساتھ بھیج و بیجئے۔ دہ مبمان کو لے کراپنے گھر چلے گئے۔ گھر جا کر بیوی ہے پوچھتے جیں مبمان آیا ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے بچھ ہے تو انہوں نے کہا گھر میں تو کھانا اتنا ہی ہے کہ بم بچوں کو کھلا سکتے ہیں میرے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے۔ تھوڑ اسا ہے۔ کہنے گئے اچھاتم بچوں کو تھیک دے کرسلا دو۔ اور وہ کھانا وستر خوان پرلگا دو۔ جب میں مہمان کو کھانا کھانے کے اپنے بلاؤں تو جب وہ قریب آنے گئے تو تم جراغ کو ٹھیک کرنے کے کھانا کھانے کے لیے بلاؤں تو جب وہ قریب آنے گئے تو تم بمان کھانا شروع کردے گاتو مبمان کے سامنے بیٹھا فقط ہاتھ کی حرکت کرتار ہوں گا۔ پچھ نبیں کھاؤں گا۔ تاکہ کھانا مبمان کے سامنے بیٹھا فقط ہاتھ کی حرکت کرتار ہوں گا۔ پچھ نبیں کھاؤں گا۔ تاکہ کھانا مبمان کے سامنے بیٹھا فقط ہاتھ کی حرکت کرتار ہوں گا۔ پھوئیں کھاؤں گا۔ تاکہ کھانا مبمان کے بیٹو گائی ہوجائے اور مبمان کو یہ بھی مجسوس نہ ہو کہ ہم نے نبیں کھایا۔ چنا نچھ ایسا وقت روشنی جلادی گئی۔ چنا نچوا گلے ون جب بی ہوا۔ اور جب مبمران کھائی کر چلاگیا اس وقت روشنی جلادی گئی۔ چنا نچوا گلے ون جب ابوطلحہ ڈائٹٹر آپ مٹائلٹر کے کے در بار میں بہنچ تو اللہ تعائی کی طرف سے پیغام آگیا۔

﴿ يُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَأَنَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾

خود حالا نکہ بیا سکی ضرور ت مند ہوتے ہیں۔ لیکن اسپنے بھائیوں کواس کے اوپرتر جیح دیتے ہیں۔ اس کے اوپر ایٹار کرتے ہیں۔ کیا تاریخ انسانیت ایٹار کی الیی مثالیں پیش کر سکتی ہے۔ بیاس لیے ہماری تاریخ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ولوں میں درد مجرا تھا۔

### ابوبكرصد بق طالطين كاانداز خدمت:

حضرت عمر طالفنہ ایک و فعہ ابو بمرصدیق طالفنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ دیکھا کہ ان کے پاس رجسٹر لیعن کوئی ایسی چیز جس پرلکھا ہوا ہے پڑا ہے۔ پچھ Senior Citizen جو بہت بوڑھے ہوجاتے ہیں یا جومعذور ہوتے ہیں یا بوڑھی عور تیس یا بیوا کیس ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ان کے سامنے ایڈریس بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان
کی خدمت کس نے اپنے ذے لی۔ تو آپ وہ سارا ریکارڈ دیکھتے ہیں۔ایک جگہ ایک
بوڑھی عورت کا نام ہے ایڈریس بھی ہے لیکن خدمت والے کا نام درج نہیں۔ تو عمر داللہٰ اپنے دل میں سوچتے ہیں اس کی خدمت میں اپنے ذے لے لیتا ہوں۔ چنا نچہ اسکلے دن
اپنے دل میں سوچتے ہیں اس کی خدمت میں اپنے ذے لیتا ہوں۔ چنا نچہ اسکلے دن
فر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سید سے اس بڑھیا کے گھر گئے۔ دروازہ کھ کھٹھایا
اس نے پوچھا کون آپ نے جواب دیا ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں کوئی
کام ہوتو ہتا ہے۔ اس وقت دو کام ہوتے ہے گھر کی صفائی اور باہر سے پانی مجر کر اندر
کام ہوتو ہتا ہے۔ اس وقت دو کام ہوتے ہے گھر کی صفائی اور باہر سے پانی مجر کر اندر
کام ہوتو ہتا ہے۔ اس وقت دو کام ہوتے ہے گھر کی صفائی اور باہر سے بانی کھر کر اندر
وہ میرے گھر کے کام کرکے چلا گیا۔ پوچھا کہ کب سے آر ہا ہے۔ جواب ملاکہ مدتوں سے
آر ہا ہے۔

پوچھااس کا نام برھیا کہنے گی ندیں نے کھی پوچھانداس نے کھی بتایا۔ وہ آکر دروازے پدستک دے کر کہتا ہے پردہ کرلیس میں کمرے میں چلی جاتی ہوں وہ کام سمیٹ کے جب جاتا ہے تو دروازے پہ Knock کرے جھے بتا جاتا ہے۔ میں جارہا ہوں میں باہر آ جاتی ہوں۔ ندیں نے بھی ندیس نے بھی نام پوچھا۔ عمر الفوائیو یہ جیران ہوئے یہ کون ایسا بندہ ہے۔ چنا نچوا کے دن تبجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بڑھیا حیران ہوئے گئے۔ جب دیکھا تو پھر کام کمل ہو بھے۔ وہ بھی عمر بن خطاب الفوائی تھے۔ کہنے کے مربی گئے گئے۔ جب دیکھا تو پھر کام کمل ہو بھے۔ وہ بھی عمر بن خطاب الفوائی تھے۔ کہنے میں بیٹھ گئے۔ کہذرا میں اس بندے کو تو دیکھوں کہ جورات کے اندھرے میں آکراس میں بیٹھ گئے۔ کہذرا میں اس بندے کو تو دیکھوں کہ جورات کے اندھرے میں آکراس طرح کام کرتا ہے کہ کی کو پید بی نہیں چلانا جب گہری رات ہوگی اندھرا چھا گیا۔ لوگ طرح کام کرتا ہے کہ کی کو پید بی نہیں جاتا جب کہری زات ہوگی اللہ کا بندہ آ ہت آ ہت کہ وہ جا بتا ہے کہ میرے قدم الفا کر دکھنے سے قدموں سے چاتا آرہا ہے۔ اتنا آ ہت کہ وہ جا بتا ہے کہ میرے قدم الفا کر دکھنے سے قدموں سے چاتا آرہا ہے۔ اتنا آ ہت کہ وہ جا بتا ہے کہ میرے قدم الفا کر دکھنے سے قدموں سے چاتا آرہا ہے۔ اتنا آ ہت کہ وہ جا بتا ہے کہ میرے قدم الفا کر دکھنے سے قدموں سے چاتا آرہا ہے۔ اتنا آ ہت کہ وہ جا بتا ہے کہ میرے قدم الفا کر درکھنے سے قدموں سے چاتا آرہا ہے۔ اتنا آ ہت کہ وہ جا بتا ہے کہ میرے قدم الفا کر درکھنے سے قدموں سے چاتا آرہا ہے۔ اتنا آ ہت کہ وہ جا بتا ہے کہ میرے قدم الفا کر درکھنے سے قدموں سے چاتا آرہا ہے۔ اتنا آ ہت کہ وہ جا بتا ہے کہ میرے قدم الفا کر درکھنے سے قدموں سے چاتا آرہا ہے۔ اتنا آ ہت کہ وہ جا بتا ہے کہ میرے قدم الفا کر درکھنے سے در الفار کو باتنا ہے کہ سے درا گوتا ہوں کہ کو باتنا ہے کہ میں کو باتنا ہے۔ اتنا آ ہت کہ وہ جا بتنا ہے کہ میرے قدم الفا کر درکھنے سے درا گوتا ہوں کو باتنا ہے کہ میں کو باتنا ہے کو باتنا ہے کہ میں کو باتنا ہے کہ کوتا کو باتنا ہے کہ کو باتنا ہے کہ کو باتنا ہے کہ کو باتنا ہے کو باتنا ہے کہ کو باتنا ہے کہ کو باتنا ہے کہ کو باتنا ہے کہ کو باتنا ہے کو باتنا ہے کہ کو باتنا ہے کو باتنا ہے کہ کو باتنا ہے کہ کو باتنا ہے کو باتنا ہو

زمین کوبھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو عمر طالتہ بڑے جیران ہوئے۔ قریب آنے پر پوچھا تو کون
ہے۔ جواب میں امیر المؤمنین صدیق اکبر طالتہ کی آواز آئی میں ابو بکر ہوں۔ امیر المومنین
اس بڑھیا کا کام آپ رات کو آکر کرتے ہیں۔ تو بتایا کہ ہاں میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر طالتہ اس بڑھیا کا کام آپ رات کو آکر کے بیں۔ تو بتا کہ ہاں میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر طالتہ افی نہیں تھا۔ تو پوچھا انے ویکھا کہ امیر المومنین آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا تو فر مایا کہ جوتا میں گھر اتار آیا اس وجہ سے کہ امیر المومنین آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا تو فر مایا کہ جوتا میں گھر اتار آیا اس وجہ سے کہ رات ہوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ایسانہ ہو کہ میں گل میں چلوں اور قدموں کی آ ہٹ سے کہ سے سے دولی نیند میں خلل آبائے۔

## انبياءكرام يبم السلام كى محنت كانتيجه:

یانسانیت کا درد ہے آج کمی کے سینے میں؟ انبیا وکرام نے دلوں کوسنوارااوردلوں کے میں انسانیت کاغم بھردیا۔ اس کی وجہ سے پھران کے لیے ایٹار کرنا ہے اور دوسرول کے حقوق کوادا کرنا اورا پنے آپ کو بجاہدے میں ڈال لینا۔ بیسب با تیں آسان ہو گئیں۔ یہ سب احسان چڑھانے کے لیے ہیں کرتے تھے۔ آج تو پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کسی ملک پراحسان چڑھاتے ہیں تو ان کے قرضے کا سود معاف کردیتے ہیں۔ یہ آج کے دور کا احسان ہے۔ کہ ہم نے تم کو جو قرضہ ویا ہوا ہے اس کا سود ہم نے معاف کردیا 'ہم نے تم پر بڑااحسان کردیا۔

آپ اندازہ کر سکتے ہیں انبیاء کرام نے جومعاشرہ دنیا کو دیا۔ حقیق انسانیت کی تغییر اس معاشرے میں ہوئی۔ انہوں نے دلوں کوسنوارااورانسانوں کے دلوں کومخت کا میدان بنادیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کی آپس کی مجبتیں الفتیں سب کی زندگی حتی کہ لوگ اپنے گھروں کو تالانہیں لگاتے ہوئے سی کا کمبل اونٹ سے کو تالانہیں لگاتے ہوئے سی کا کمبل اونٹ سے گرجا تا تو اس کمبل کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ سالوں کے بعدا کر بھی وہ لوثا تھا تو وہ کمبل مثی

پانی کے پڑنے سے کل چکا ہوتا تھا۔ گر پڑا اس جگہ ہوتا تھا! کیا بچ کی زندگی تھی! کیا عزتوں کی حفاظت والی زندگی تھی! بیانسانبیت کا درداس لیے تھا کہ دل سنور بچکے تھے۔ لہذا آج اس مجو لے ہوئے ہوئے ہے۔ لہذا آج اس مجو لے ہوئے سبق کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اوراس جام الفت الہی کوآج ہجر گردش میں لانے کی ضرورت ہے۔

دور صحابہ کے بعد بھی اسلامی تاریخ میں الی بہت ساری مثالیں ہیں ایٹار و قربانی کی۔ چنانچے ابوائے کی زندگی کا ایک بجیب واقعدان کی کتاب میں تکھا ہے۔ کی۔ چنانچے ابوائسن نوری کی زندگی کا ایک بجیب واقعدان کی کتاب میں تکھا ہے۔ ابوائسن نوری عمید لیے کا ایٹار:

وقت کے کسی حاکم نے ایک مسئلہ پوچھا' انہوں نے حق تی بات گوش گزار کردی۔
اس کو برانگا اس نے چند حضرات کو گرفتار کروایا۔اور چاہتا تھا کہ ان کوئل کروادیا جائے گا۔
لیکن جب اس نے ان کو دیکھا کہ وہ لائن میں کھڑے ہیں جلاد ان کے سامنے ہے تو
ابوالحن نوری میں ابوالحن نوری کی ان کے سامنے ہے بہلے پھر باتی لوگ تھے۔اس کے دل میں ابوالحن نوری کی مجت تھی۔عظمت تھی وہ چاہتا تھا کہ باتی ایک دو کوئل کردوں اور ان کو بہانہ بنا کر دہا کردوں۔ چنا نچھاس نے کہا یہ جگہ تھی نہیں آپ لوگ اس کی بجائے اس جگہ برآ جا ہے۔
مقصد رہے تھا کہ جب نی جگہ برآ کیں سے تو تر تیب بدل جائے گی۔

جب نی جگہ پر آئے تو ابوالحس نوری پھر آ مے۔ پھراس نے بہانہ بنایا کہ ان کو ذرا میرے قریب لاکرفل کرو۔ ویکھا کہ ابوالحس نوری پھر آ مکے اب اس نے ابوالحس نوری کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا تھا کہ تر تیب بدلتی میں دوسروں کوفل کر دیتا اور آپ کو بہانہ سے معاف کر دیتا۔ مرتینوں جگہ آپ آ گے آ مکے اس کی کیا وجہ ہے؟

ابوالحن نوری مرید نے جواب دیا۔ کہ میں تنیوں جگہاس لیے آ مے رہا کہ آپ پہلے مجھے قبل کریں سے اور جنتی دیر جلاد مجھے قبل کرنے میں لگائے گا اتنی دیر میرے ممائیو کو اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ کیا حسن ہے اس سوچ کا۔ کیا خوبصورتی ہے اس سوچ کی۔ کیا خوبصورتی ہے اس سوچ کی۔ اتنا بھی انسان دوسرے کا جمدرہ جوجاتا ہے۔ یہ اخلاق حمیدہ آتے ہیں تعلیمات نبوت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کاللیکم کو فرمایا۔ کہ میرے محبوب کاللیکم کو فرمایا۔ کہ میرے محبوب کاللیکم

﴿إِنَّكَ لَعَلَى حُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ (مورة القلم أن يت) آب كَالْكِيمُ خلق عَظِيْمٍ ﴾ (مورة القلم أن يت) آب كَالْكِيمُ اخلاق كاعلى مرتب برفائز بين - توانهول نے بیا خلاق اپنی امت كوسكھلائے -

### انوكمى مثال:

ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری پریشانیاں دورہوجا کیں ہماری ان پریشانیوں کاحل
ہمیں باہرہیں سلے گا اندر ملے گا۔ یا ہوں سیجھے کہ صدیث پاک میں مجود کے درخت کو انسان
کی خالہ کہا گیا ہے۔ تو میں بہت عرصہ سوچنار ہا کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر مجبود یں لگانے کا
ہمیں موقع ملا تجربہ ہوا۔ تو مجبودوں کے ماہرین نے بتایا۔ کہ مجبود کا درخت جب بھی کسی
جمد لگایا جائے تو اس کے باہر کے پنے شاخیں ایک دفعہ خشک ہوجاتے ہیں۔ پھر اندر سے
مزد لگانا اور بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ پھر ہر ابجر اورخت سما سنے آجا تا ہے۔ جس طرح مجبود
کا درخت اندر سے ہر اہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانیت کا کملایا ہوا درخت بھی اندر
سے سرسنر ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب ہم اس سفری ابتدا اگر دل سے شروع کریں گے تو یقینا

لبذا آج اس محفل میں دلوں میں بینیت کر لیجئے کہ ہم اپنے دلوں کوسنواریں کے متا کیں گئے کہ ہم اپنے دلوں کوسنواریں کے متا کیں گئے اور اس کو اللہ تک محبت سے بحرلیں سے۔ ایسے بحریں سے کہ اللہ تعالیٰ ول میں آجا کیں جماعا کیں۔الین زندگی ہونی جا ہیے۔

#### 

جارے مشائخ نے فرمایا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے چند طریقے ہیں مخضرانداز سے وہ چند ہاتیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

### سب سے پہلی بات:

انعامات الہید میں غور وفکر کرنے سے غور کرنے والے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔اس لیے کہ تر بوں کا مقولہ ہے:

ٱلْإِنْسَانَ عَبْدُالْلِحْسَانِ

انسان احسان کابندہ ہے۔

آپ نے جانوروں کو سرکس وغیرہ میں دیکھا ہوگا۔ شیر کے منہ میں بھی اگر کوئی آ دمی ہاتھ ڈال دیتا ہے تو شیراس کو پچھٹیں کہتا۔ وجہ کیا کہ بیآ دمی اس شیر کوروزانہ گوشت دیتا ہے اوراسکی وجہ سے شیراس کاممنون ہوتا ہے۔ تو اگر درند ہے بھی احسانات کرنے والے حسن کالحاظ کرتے ہیں۔ تو انسان تو پھر آخرانسان ہوتا ہے۔

﴿ جُبِلَتِ الْقُلُوبُ إِلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ اللَّهَا﴾

جوبھی کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اللہ تعالیٰ نے دلوں کی فطرت بنادی کہ دل اس سے محبت کریں۔

آپ دیکھیں کوئی کسی کی نوکری لگوادے۔ساری زندگی اس کی تعریفیں کرتے تھکتے۔
نہیں ہیں۔احسان جو کیااس نے کوئی ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرےاوروہ کا میاب ہوجائے جب بھی تذکرہ ہوگا۔ بیمریض اس کی تعریف کرتے نہیں تھکے گا۔ کہا حسان جواس نے کیا۔ تو پھر جب انسان اپنے محسنوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پیغور ڈفکر کرے تو لامحالہ دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا ہوگی۔ وہ کتنا ہوا پر وردگار ہے جس نے بن مائے ہمیں بیصحت

مندبدن عطافر ماديابه

میرے دوستواگر اللہ تعالیٰ بینائی نددیتے ہم اندھے ہوتے۔ گویائی نددیتا ہم کو نگے ہوتے۔ کان نددیتا ہم بہرے ہوتے۔ صحت نددیتا ہم بیار ہوتے ۔ لباس نددیتا ہم نگے ہوتے ۔ روزی نددیتا ہم بھوے ہوتے ۔ یائی نددیتا ہم بیاسے ہوتے ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر مال ند دیتا ہم فقیر ہوتے ۔ اگر اللہ تعالیٰ عقل ند دیتا ہم یا گل ہوتے ۔ اگر اللہ تعالیٰ عقل ند دیتا ہم یا گل ہوتے ۔ اگر اللہ تعالیٰ عقل ند دیتا ہم یا گل ہوتے ۔ اگر اللہ تعالیٰ عقل ند دیتا ہم یا گل ہوتے ۔ اگر اللہ تعالیٰ عقل ند دیتا ہم یا گل ہوتے ۔ اگر اللہ تعالیٰ عمل ند دیتا ہم ایک ہوتے ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت ند دیتا ہم ذلیل ہوتے یہ جوعز توں کی زندگی گزارتے پھرر ہے ہیں یہ سب اس مولا کا احسان ہے۔

تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی نعمتوں میں غور وفکر ہی کرتے رہیں۔اس کوقر آن مجیدنے کہا:

﴿ أُولِي الْأَلْبَابَ ﴾

یہ ہیں اصلی عقل مند بندے۔

﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ ﴾

اور کیا کہتے ہیں

﴿ رَبَّنَامَا عَلَقْتَ هَذَابِاَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ ﴾ (سوة آل مران ١٩١) توالله تعالیٰ کی نعتوں پیغور وفکر سیجئے پھراحساس ہوگاکتنی بڑی نعتیں الله تعالیٰ نے ہمیں بن مائے عطافر مادیں۔

### دوسری وجه:

قلب میں محبت اللی پیدا ہونے کی دوسری فجہ کہ انسان نیک اعمال پراستقامت کے ساتھ لگا رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ساتھ لگا رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سنت اعمال کی بید برکت ہے کہ اللہ تعالی انسان کے دل میں اپنی محبت کو بھر دیتے ہیں۔

یوں بھے لیجے کہ جس سنت کوہم لیں سے اس سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہے مقدار بندھی ہے۔ وہ ہمارے دل میں اتر نی شروع ہوجائے گی۔ اگرہم سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کوسنت سے مزین کرلیں سے تو ہمارے دل کی دنیا اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبر بیز ہوجائے گی۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں پیمل سیجے ۔ اہتمام سیجے سنتوں کا۔ اگر آپ خور کریں آج سنت کا اہتمام ہماری زندگی میں ہے؟ بہت کم بلکہ ہمارے گھر' ہمارے کا اہتمام مماری زندگی میں ہے؟ بہت کم بلکہ ہمارے گھر' ہمارے بازار' محلی کو ہے یہ بی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کی فرزے گاہ بن چکی ہیں۔

ایک روپ کی بیالی بچے سے ٹوٹ جائے ماں اس کو ترجی نظروں سے دیکھتی ہے اور
کوئی بچہ نی علیہ السلام کی سنت کو تو ڑوے ماں اس کی طرف غصے کی نظر سے ویک بھی پیند

موقع پہ سب کومناتے ہیں۔ ہمسائے کومناؤ'رشتہ داروں کومناؤ' ہررو شخے ہوئے رشتے دار

موقع پہ سب کومناتے ہیں۔ ہمسائے کومناؤ'رشتہ داروں کومناؤ' ہررو شخے ہوئے رشتے دار

کے پاس جارہے ہوتے ہیں۔ حتی کہ جوگھر کی نوکرانیاں ہوتی ہیں جورد تھ جاتی ہیں۔ ان کو

بھی مناتے ہیں۔ کہ شادی کا موقع ہے کوئی بات نہیں نوکرانی کو بھی منالو۔ جبکہ نوکرانی کو بھی

شادی کے موقع پر منالیا جاتا ہے۔ تو کیا شادی کے موقع پہ اپنے رب کومنا تا ضروری نہیں

شادی کے موقع پر منالیا جاتا ہے۔ تو کیا شادی کے موقع پہ اپنے رب کومنا تا ضروری نہیں

تھا۔ اتنا بھی کی اظ نہ کیا جتنا گھر کے نوکر کا کیا۔ کوئی خیال کرتا ہے اللہ ماشاء اللہ شاء اللہ شاوی پہ دل

کول کر ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں۔ چا ہے اللہ کے جوب مانا ہے کوئی سے خوشی سط یا

اس سے اپنے او طے۔

سنت کواہتمام کے ساتھ اپنے او پر مزین سیجئے۔ اس کا اثر بیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دل کو اپنی محبت سے بھردےگا۔

تيسرى وجه:

ذ کراللہ کی کثرت

#### خطبات فقير 🛈 🕬 🗞 🖒 ﴿ 84 ﴾ ﴿ 84 ﴾ ونده كرنا

یا در کھئے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا تھم دیاو ہیں پراس کی کثر ت کا تھم بھی عطافر مایا۔ چنانچیا کی مجکہ فر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُو الذُّكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ (سورة الاحزاب:١١)

#### ايك جكه فرمايا:

﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاجْرًا عَظِيْماً ﴾ (سورة الاحزاب: ٣٥)

#### تود كمي كثرت كاحكم بايك جكفر مايا:

﴿ يَا يُهَا اللَّهِ مِنْ آمَنُ واإِذَالَةِ مُنَّدُ فِنَةً فَاثْبُتُ واوَاذْكُرُوااللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (مرة النفال: ٥٠)

ہر ہر جگہ کھڑت ذکر کا تھم ہے۔ تو معلوم ہوا کھڑت ذکر کی ضرورت ہے انسان کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے۔ بعض دفعہ چیز کی جومقدار ہوتی ہے۔ وہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی دیں کہ آپ کو بخار ہوگیا آپ یہ انٹی بائیونک (Antibiotic) لے جائے۔ پانچ دن کھائی ہے۔ ٹوٹل پندرہ گولیاں ہیں۔ پندرہ گولیاں استعال کریں۔ جسے دو پہرشام۔ انشاء اللہ پندرہ گولیاں کھا کر آپ کا بخارٹوٹ جائے گا۔ اور وہ بندہ دن جی ایک گوئی کھانا شروع کر دے۔ پہلے دن ایک کوئی دو ایک دو سرے دن دوسری گوئی تیسرے دن تیسری گوئی۔ پندرہ دون پندرہ گولیاں کھا بھی کوئی دوسرے دن دوسری گوئی تیسرے دن تیسری گوئی۔ پندرہ دون پندرہ گولیاں کھا بھی استعال کی گرمقدار سے کہا کہ استعال کی گرمقدار ہے جوئی کہا کہ جم کیا کرتے ہیں ذکر تو کر تے ہیں کھڑت ہیں کرتے ہیں ذکر تو کرتے ہیں کھڑت ہیں کہ تے۔ آپ سالکین سے پوچھیں کہ آپ سنورسکنا ہے۔ منٹوں بیل سنورسکنا ہے۔ منٹوں کے منٹوں ہیں۔ سنورسکنا ہے۔ منٹوں کے مراقے کرتے ہیں۔

خطبات نقیر 🛈 د کھی 🔷 (85) 🗘 د کھی ولوں کوزندہ کرنا

اگرکی مجنون سے پو وقعے کہ جی کیا کو گتایا وکرتے ہودہ آھے ہے جواب دے پانچ منٹ ۔ تو آپ کو ہن نہیں آئے گی؟ کہ بیکیا مجنوں ہے کہتا ہے کہ سارے دن میں کیا کو منٹ رقاتے ہیں۔ آج ہم ایسے بجنون ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یا وکرنے یا چی منٹ اوروہ بھی بھی ہوتے ہیں اور بھی نہیں ہوتے معمولات کا ٹائم ہی نہیں مالے پانچ منٹ اوروہ بھی بھی ہوتے ہیں اور بھی نہیں ہوتے معمولات کو جھے اسے معمولات کو جھے تو معمولات ہوتے نہیں بس آپ ہی پھے توجہ ڈال و بھے سے تو معمولات ہوتے نہیں جو کرنا ہے و بھی اس آپ ہی کہ ایک میں جو کرنا ہے دیتے کہ میرا کام بن جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ جھے سے تو معمولات ہوتے نہیں جو کرنا ہے بس آپ ہی کہ لیجئے ۔ تو اس کو ت ذکر کے نہ کرنے کی وجہ سے دل میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدائیں ہوتی تو تمن چیزیں:

(١) انعامات الهبير مين غور ولكركرنا

(۲)مسنون اعمال پراستقامت ہے کمل کرنا

(۳) ذکراللہ کی کثرت کرنا

رسم) چوتنی چیز جوان سب کالب لباب اہل الله کی محبت افتدیار کرنا اہل الله کی محبت میں آپ بیٹھیں خود بخو داللہ کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی جائے گی۔

آپ دیکھتے نہیں ہیں لوگ آگر کمپیوٹر کا کاروبار کریں۔ چندون اس کے ساتھ افھنا بیٹھنار کھیں۔ کہتے ہیں کہ جی میں تو کمپیوٹر کا برنس کررہا ہوں بیآپ کے ول میں چاہت بیٹھنا رکھیں کے بیتے ہوئی۔ تو اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے ول میں اللہ کی صحبت بردھتی ہے۔ ایک ایک مجلس بسااوقات انسان کی زندگی کے رخ کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

محبت کی تا قیر:

چند لمحوں کی محبت بسااو قات انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔اس کو

مولاناروم مینید نے فرمایا: بیدول اپنے رب کے حوالے کیجے پھرو یکھے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مزہ نصیب ہوتا ہے۔ جب ہمارے ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھرجائے گی تب ہمارے اندر سجے اندر سے بھر اندان کی بات میں تا چیز نگاہ میں تا چیز میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمر چیز میں تا جیز میں تا چیز میں تا چیز میں تا چیز میں تا جیز میں تا چیز میں تا جیز میں تا چیز میں تا جیز م

چنانچہ انٹریا کے ایک بزرگ تھے میاں جی عمر پھٹاللہ ان کے بارے میں آتا ہے وہ تاہے وہ تاہی بھی بھی سفر کیا کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ آگر تائے پر کوئی ہندو بیٹے جاتا تھا۔ تاتھ کے پہلے وہ کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجاتا تھا۔ تھوڑی دیریا ساتھ الی نورانیت والا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو بدل کرر کھ دنیا تھا۔

ہمارے علاقوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حفرت خواجہ غلام حسن سواک پہندان کے بارے میں بھی بھی بھی افتحہ کہ ہندوؤں نے فرقی کی عدالت میں مقدمہ دائر کردیا کہ یہ بندہ ہمارے نو جوانوں کو زبردی مسلمان بناتا ہے۔ تو حفرت کو عدالت میں بلایا گیا۔ خوشے نے ہمااں حضرت نے دہاں جا کر جج سے پوچھا! کہ جھے عدالت میں کیوں بلایا گیا۔ خونے کہااں لیے کہ آپ نو جوان ہندوؤں کو زبردی مسلمان لیے کہ آپ نو جوان ہندوؤں کو زبردی مسلمان بناتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ ساتو ہندوؤں کی طرف متوجہ ہوئے جہاں وہ کھڑے سے اُن میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے کہا آپ کومسلمان بننے کے لیے زبردی کی ؟ اس اشارہ کرنے میں کوئی ایک توجہ تھی تا شیرتمی اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں مسلمان بنتا ہوں۔ پھردوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک جوم گوائی دیتا ہے ایک میں مسلمان بنتا ہوں۔ پھردوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک جوم گوائی دیتا ہے ایک میں مسلمان بنتا ہوں۔ پھردوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک جوم گوائی دیتا ہے ایک ہما عت گواہ ہے نیک لوگوں نے دویا تین کی طرف اشارہ کیا سب لوگوں نے جماعت گواہ ہے نیک لوگوں کے دویا تین کی طرف اشارہ کیا سب لوگوں نے کھمہ پڑھا اور مسلمان ہوگے۔ نج نے کہا کہ میں نے اپنی آپھوں سے مشاہدہ کرلیا اب

میں اس مقدمہ کو خارج کرتا ہوں۔ نگاہوں میں تا ثیرُ دل میں تا ثیرُ یات میں تا ثیرُ بیکس وجہ ہے ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالی کی محبت دل میں موجود ہوتی ہے جب دل محبت الہی سے غالی تو اس وفتت پھرانسان کا قول کچھ ہوتا اور فعل کچھاور ہوتا ہے۔

## قول وتعل كاتضاد:

جیسے آج ہماری زندگی بنی ہوئی ہے کہ آپ خودخورکریں کہ آج ہم زبان سے کہتے ہیں کہ دنیا ہے وقعت ہے لیکن عملاً ہم سب سے سب چوہیں سمھنٹے ونیا کوسمیٹنے میں کوشال ہوتے ہیں۔زبان سے کہا کہ دنیا کی کوئی Value ہی نہیں۔عملاً دیکھیں تو سمی لوگوں کو فرصت ہی نہیں ملتی نماز کی' کہ جی کسٹمر دوکان پر زیادہ تھے۔ میں نماز نہیں پڑھ سکا۔جا مجتے ہیں تو دنیا کا خیال ول میں رات کوسونے تکتے ہیں تو دنیا کا خیال ول میں اورزبان سے کیا سہتے ہیں کہ جی دنیا کی تو کوئی وقعت ہی نہیں ہے۔ عملاً دیکھیں تو بالکل اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔زبان سے کہتے ہیں ونیا فانی ہے۔اورعملاً اگر دیکھا جائے تو ہم ایسے مکان بنواتے ہیں ایسے Plan بناتے ہیں جیسے دنیا سے بھی ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجيد ميں الله تعالی فرماتے ہيں:

﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخُلُدُونَ ﴾ (سورة الشرآ م ١٢٩٠)

تم ایسے کھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے ہمیشہ یہیں زندگی گزار نی ہے۔

زبان ہے ہم کہتے ہیں آخرت بہتر ہے۔لین عملاً دنیا کے پیچھے زیادہ وفت لگاتے میں اور آخرت کی تیاری کے لیے تھوڑا وفت لگاتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم الله تعالیٰ ہے رامنی ہیں لیکن عملاً ویکھیں تو ہر بندے کی زبان پہاللہ کا شکوہ موجود ہوتا ہے سمی نیمی صورت میں کوئی کہتا میرا بیٹانہیں ہوتا کوئی کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی -کوئی کہتا ہے میرا فلاں کا منہیں ہوتا۔ یہ جو دنیا کے سامنے حالات کہتے ہیں۔ یہ حقیقت

خطبات ققير @ ١٠٥٠ الم ١٥٥ الم ١٥٥ الم ١٥٥ الم ١٥٥ الم ١٥٥ الم الم ١٥٥ الم ١٥٥ الم ١٥٥ الم ١٥٥ الم ١٥٥ الم ١٥٥ الم

میں اللہ کے شکوے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ای لیے ایک بزرگ تنے کہا کرتے تنے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر الہام فر مایا:

'' کہاے میرے پیارے! بندوں سے کہدو کہ جب تنہیں رزق میں تعوزی ی کی آتی ہے تو تم دوستوں کی محفل میں بیٹے کے میرے شکوے شروع كردية ہو۔اورتمہارے نامہ اعمال كنا ہوں سے بحرے ہوئے ميرے ياس. آتے ہیں۔ میں بمحی فرشتوں میں بیٹھ کرتمہارے شکوے تونہیں کرتا۔'' زبانی کہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور عملاً دیکھیں تو زندگی ایسی ہوتی ہے جیسے شتر بے مہار ہوتے ہیں۔اس لیے دل چونکہ بنائبیں ہوتا اس لیے قول اور فعل کے اندر تصاد ہوتا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول الليظ بيں ليكن عملا زندگى كو ديكسيں تو سنتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ بیقول وفعل کا تضاوکس لیے کہ ابھی ول نہیں بنا۔ اس ول پر محنت کر کیجئے تا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں الیم آجائے کہ سیح انسانیت کو ہمارے اندر بیدار کردے۔وہ جو درد ہے ہمارے دل میں پیدا ہوجائے۔ ہمارے اندراخلاق نبوی کا نمونه آجائے۔ ہماری زندگی دوسروں کی خیرخواہی والی زندگی بن جائے۔ہم جہاں جا ئیں الله کے بندوں کے لیے راحت جان بنیں ۔اللہ کے بندوں کے لیے عذاب نہ بن جا کیں آپ غور کریں آج کتنے لوگ ایسے ہیں کمروالوں کے لیے عذاب اولا د کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔جس کلی میں رہتے ہیں کلی والوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔جس شہر میں رہتے ہیں'شہر الوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ س لیے کہ دل نہیں بنا ہوتا۔ دل کاسنورنا جماری ان تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے۔ اس کوشاعر مشرق نے یوں کہا:

دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کردوبارہ کہ یمی ہے امتوں کے مرض کہن کا جارہ استان مراس میں اور سام تا ہے میں

سیامتوں کے پرانے مرضوں کا ایک ہی علاج ہے کہتم اپنے مردہ دلوں کوزندہ کرلو۔

اللہ تعالیٰ ہمارے مردہ دلوں کوزندہ کردے۔ اور ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے۔
میرے دوستو! جب دل بدلتا ہے تو انسان اللہ کی خاطر اپنا سب کچے قربان کر
ویتا ہے۔ اور احسان بھی اپنے رب کا مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے تام پر جان دیتا بھی
آسان نظر آتا ہے۔

## حضرت عبدالله يمطيله كاوفت شهاوت:

د کیھئے ہماری ذات بدلے گی ہمارے کھر کا ماحول بدلے گا۔ ہمارا معاشرہ بدلے گا ہمارے ملک کے حالات بدلیس مے پوری دنیا کے حالات بدل جائیں مے اگر انسانوں کے دل بدل جائیں۔

ای لیے یا در کھیے دل بدل جاتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ زندگی کے حالات بدل

جاتے ہیں۔ مقصد حیات بدل جاتے ہیں۔ محبت وعدادت کے میعار بدل جاتے ہیں۔
کسب و تجارت کے احکام بدل جاتے ہیں۔ گھربدل جاتا ہے۔ معاشرہ بدل جاتا ہے۔
اظائق بدل جاتے ہیں۔ زمانہ بدل جاتا ہے تاریخ بدل جاتی ہے دن بدل جاتے ہیں
راتیں بدل جاتی ہیں۔ ساتھی بدل جاتے ہیں پیانے بدل جاتے ہیں۔ بلکہ ہے خانے
بدل جاتے ہیں۔ ساتھی بدل جاتے ہیں پیانے بدل جاتے ہیں۔ بلکہ ہے خانے
بدل جاتے ہیں۔

آیے اپنے دلوں کو بدل لیجے تا کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت آجائے۔ اور جمیں زندگی گزار نے کا طریقہ نصیب ہوجائے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر فساد مچا ہوا ہے۔ اس فساد کا حل اندانیا نیا نہیں ہوجائے اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب حاضرین کے ول کی دنیا کو بدل دے اور اسے اپنی محبت سے لبرین فرمادے۔ اور ہمیں حقیقت سے آشنا فرما کر ہمیں نیکوکاری پر ہیزگاری کی زندگی گزار نے کی تو فیق عطافر مادے۔

فکر دنیا کر کے ویکھی فکر عقبی کر کے ویکھ حچوڑ کر اب فکر سارے فکر مولا کرکے ویکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کواپنا کر کے دیکھا رب کواپنا کر کے دیکھ

و آخِرُ دَعُوانا آنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ









وَبِالُوالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴿ ورة النَّا اللَّهِ مِن الْحُسَاناً ﴿ ورة النَّا اللَّهِ مِن الْحُسَاناً والنَّا

ماںکیمحبت

﴿ ﴿ وَالْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

مكتبة الفقير 223عت بريانس آب 041-2618003



# اقتباس

نو جوان ہے اور بھیوں و جا ہے کہ اپنے مال باپ کے مقام اور مرہے کا خیال بھیں۔ آئ کا کی جوان بھیاں مال کے ساتھ ضعد اگاتی ہیں۔ چھوٹی جہوٹی جہوٹی بہتاں ہاں کے ساتھ ضعد اگاتی ہیں۔ چھوٹی باقوں پر ضعد اگا لیتی ہیں۔ آئی کئی وان بولتی نہیں اور کا نے جانے وال بھیاں سے کا کھے کروہ اپنے نہائے وجھوٹے میں مصروف ہیں اور الن کی مال الن کی نوکر انی کی طرح ان کا ناشتہ بنارہی جوٹی ہے۔ اور اگر ناشتہ بنائے میں وو منے ویر ہوگئی تو بہتی مند بنائے بغیر کھائے اپنے کا لیے چلی جاتی میں وو منے ویر ہوگئی تو بہتی مند بنائے بغیر کھائے اپنے کا لیے چلی جاتی ہیں وو منے ویر ہوگئی تو بہتی مند بنائے بغیر کھائے اپنی بڑی کو وہ ہیں۔ مال جیاری مال اون افسوئی مرتی ہے کاش ایس نے اپنی بڑی کو وہ مند پہلے ناشتہ بنائے ویا دو تا تو آئ کے زمانے میں نوجوان بچوں ہو ہے بات سمجھائے کی خد ورت ہے کہ ویکھئے مال باپ کی وعائیں لینے والے بات سمجھائے کی خد ورت ہے کہ ویکھئے مال باپ کی وعائیں لینے والے بات سمجھائے کی جن ورت ہے کہ ویکھئے مال باپ کی وعائیں لینے والے بنے اللہ تعالی و نیا کی بھی ہوت و در دیں گاور آخرت کی بھی ہوت ہے۔ اللہ تعالی و نیا کی بھی ہوت و در دیں گاور آخرت کی بھی ہوت ہوت ہے۔

رزه ورن حضر مولانا پرز فرالف قا المسيد الماسيد الماسيد الماسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد

## ماں کی محبت

الْحَمُّدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى الْمَا بَعْدُ فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ( ورَةَالْمَاءَ مَ يَهِ) وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ( ورَةَالْمَاءَ مَ يَهِ) وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ( ورَةَالْمَاءَ مَ يَهِ) سَبْحُنَ رَبِّ الْعِيزَ إِحْسَاناً ( ورَةَالْمَاءَ مَ يَهِ اللهُ مُنَالِلهِ مَتِ الْعِيزَةِ عَسَى اللهُ وَتَ اللهُ مُنَالِلهِ مَتِ الْعُلْمِيْن ( وَسَلِمُ عَلَى اللهُ وَالْمَا اللهُ وَتَ الْعَلْمِيْن ( وَ اللهُ وَتَ اللهُ وَتَ اللهُ وَتَ الْعَلْمِيْن ( وَ عَلَى اللهُ وَتَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْعَالَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّه

### چمپا ہواخز اند:

مدیث قدی میں آیا ہے:

کُنْتُ کُنْزُامَخُفِیاً
میں ایک چھیا ہوا خزانہ تھا
فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ
فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ
میں نے اس بات کو پہند کیا کہ جھے پہچا نا جائے۔
فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ
پی میں نے مخلوق کو پیدا کردیا۔
پی میں نے مخلوق کو پیدا کردیا۔

مویا مخلوق کے پیدا ہونے کا سبب محبت بنی

چنانچه آج دنیا میں جتنی بھی محبتیں آپ دیکھتے ہیں بیہ وہی حصہ ہے۔ جواللہ رب العزت نے مخلوق کوعطا کیا۔

### دِائرُه شريعت:

شریعت نے پچھ محبتوں کو باعث اجر بتایا ہے جیسے ماں باپ کی محبت میاں ہیوی کی محبت و بھائیوں کی محبت و دو بھائیوں کی محبت کے این محبتیں ہیں اور اگر نفسانی 'شیطانی 'شہوانی وجہ سے محبتیں ہوگا۔ ہوگا۔ موگا۔ تو ہرام ہوگا۔ اور بھینس کا دودھ پاک ہوگا۔ مطال ہوگا اور کتیا کا دودھ تا پاک اور حرام ہوگا۔ تو شریعت کے دائرے کے اندر رہے مطال ہوگا اور کتیا کا دودھ تا پاک اور حرام ہوگا۔ تو شریعت کے دائرے کے اندر رہے ہوگا۔ میں سب سے زیادہ گہری محبت وہ مال کی محبت ہے۔

### فطری محبت:

چنانچہ آپ ایک جھوٹی می چڑیا کو دیکھیں۔ سخی می جان ہے گر کھونسلے کے اندراس کے بیچے موجود ہیں تو ان بچول کو پانی بلانے کے لیے وہ تڑ پتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کمرے کا دروازہ بند ہے تو وہ کمرے کے جگر لگائے گی۔ اس تھی می جان کواطمینان نہیں۔ جائے گئی اورا کر واپسی پر پھر کسی نے دروازہ بند کر گئی پانی اپنی چو پچے میں لاکرائے بچول کو بلائے گی اورا کر واپسی پر پھر کسی نے دروازہ بند کر دیا تو اب وہ باہر چکر لگاتی رہے گی۔ پید بھی آسمیا تھک بھی گئی۔ چو پچے کا پانی ہے گی نہیں ویا تھک بھی گئی۔ چو پچے کا پانی ہے گی نہیں ویا تو اب وہ باہر چکر لگاتی رہے گی۔ پید بھی آسمیا تھک بھی گئی۔ چو پچے کا پانی ہے گی نہیں ا

#### خطبات فقیر @ به بی بی بی و 95 این می مال کی محبت

انظار کرے گی۔ جب اپنے بچوں تک پنجی تو اپنے بچوں کودہ پانی پلا کرخوش ہوجائے گی۔ ایک سبق مرزواقعہ:

ایک صحافی دانان نبی علیه السلام کی صحبت میں جارے منے۔ انہوں نے ایک درخت کے اور کھونسلا دیکھاجس میں بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے بیچے ہتھے۔اوران بچوں کی ماں وہ دانہ ﷺ کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی۔اس صحابی نے ان بچوں کو پکر لیا۔ لے کرچل پڑے۔ پچھ دور آ کے گئے تو اتنے میں چڑیا بھی آئٹی۔اب چڑیانے جب اسپنے بچوں کو غائب یا یا تو تلاش کرنے لکی حتی کہ تھوڑی کوشش کے بعد اس نے بید پہچان لیا کہ اس بندے کے ہاتھ میں میرے بیجے موجود ہیں۔ وہ ان کے سرے اوپر چکر لگانے کی۔ آ وازیں نکالتی تھی اور چکر بھی نگاتی تھی کیا ہے سمجھے نہیں۔تھوڑی دریے بعدوہ چڑیا ان کے کندھے برآ کر بیٹھ کئی۔انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑلیا۔صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک بڑی خوبصورت عادت بیٹمی کہ جب کوئی نئی بات پیش ہی تو نبی علیہ السلام کے سامنے اس کو پیش ضرور کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کرسارا واقعہ سنایا تو نبی علیہالسلام نے فرمایا دیکھویہ ماں تھی۔ جبتم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا بہتمہارے سر کے اوپر چکر نگاتی رہی۔فریاد کرتی رہی۔منت ساجت کرتی رہیں کہ اللہ کے لیے میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ مجھے اپنے بچوں سے جدا نہ کرو۔تم اس کی بات سمجھے نہیں۔ جب تم نے اس کے بچوں کو نہ جھوڑا تو اس چڑیا نے بیہ فیصلہ کیا میں اپنی آ زادی کو قربان کرتی ہوں۔میں بھی اینے آ ب کو گرفتار کروادیتی ہوں۔ گرفتار تو میں ہوجاؤں کی تمراییے بچوں کے ساتھ تو ہوجا دُں گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہتم جاؤ اور اس چڑیا اور بچوں کو واپس ای گھونسلے میں چھوڈ کرآ ؤ۔

### ما*ل کی* مامتا:

آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ ان کو لے کر پھر
رہی ہے۔اتنے ہیں بلی آ جاتی ہے مرغی اچھی طرح جانی ہے کہ ہیں بلی کا مقابلہ نہیں کر
سنی ۔ یہ بلی مجھے جان سے مارد ہے گی۔لیکن اس کواپنے بچے عزیز ہیں۔اس کو بچوں سے
پیار ہے۔ وہ نہیں پند کرتی کہ جیتے جا گتے یہ بلی اس کے بچوں کو ہاتھ لگائے۔لہذا بچوں
کے آگے پر پھیلا کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ بلی سے لڑنے کے لیے تیار۔کیا مطلب؟ اس کی
ماں کی مامتا ہرواشت نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے آپ مجھے جان سے ماریں گی اور پھر
ماس کی مامتا ہرواشت نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے آپ مجھے جان سے ماریں گی اور پھر
اگر اس کے بعد آپ میرے بچوں کو ہاتھ لگائیں گی تو ایک نہی ہی جان ہے۔ کمزوری مخلوق ہے
اگر اس کے اعد آپ میرے بچوں کو ہاتھ لگائیں گی تو انسان تو پھر انسان ہے۔ ایک مال کے اندر
ائی اولا دی گنتی محبت موجود ہوگی۔

## تحصل صدى كاحيران كن واقعه:

مشہور واقعہ ہے کہ چائیا میں پچھنی صدی میں ایک زلزلہ آیا تھا۔ جس میں کی لاکھ آدی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک بوی ساری بلڈنگ (Multy Story) تھی۔ اس کا ملبہ بٹانے میں کی دن لگ گئے۔ تو یچے ایک جگہ ایک تنکریٹ سلیب اس کا ملبہ بٹانے میں کی دن لگ گئے۔ تو یچے ایک جگہ ایک تنکریٹ سلیب دیکھا گیا۔ ایک عورت کو بے ہوش دیکھا گیا۔ ایک بچواس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ ہا سیول لے گئے۔ ٹریشنٹ Treatment ہوئی۔ جب وہ عورت ہوتی میں آگئی تو ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جوئی۔ تیرے دونوں ہاتھوں کی الگیوں کے سرے زخمی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے او پرچھت تیرے دونوں ہاتھوں کی الگیوں کے سرے زخمی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے او پرچھت اس طرح سے گری کہ میں ایک کونے کے اندر محفوظ تھی۔ بچہ میری چھاتی سے لگا ہوا تھا۔ اس طرح سے گری کہ میں ایک کونے کے اندر محفوظ تھی۔ بچہ میری چھاتی سے لگا ہوا تھا۔ اور میں تھی کہ اگر میری زندگی ہوئی تو کوئی کنگریٹ ہٹائے گا اور بچھ نکالے گا۔ ایک

دودن تو میں بیچ کے ساتھ رہی اسے دودھ پلاتی رہی۔خود بجوکی پیائی تھی اب میرے
اپنے سینے میں دودھ ختم ہوگیا۔ میرا بچہ روتا میں اسے بہلاتی ۔لیکن بیچ کا رونا مجھ سے
برواشت نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی اس کے منہ میں الگی ڈالتی بھی اپنی زبان ڈالتی جب بیچ
کے پیٹ میں پچھ نہ جا تا تو وہ روتا۔ کہنے گی میرے دل میں خیال آیا کہ بیچ کو میں دودھ تو
نہیں پلاسکتی میرے جسم کے اندرخون تو موجود ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگی کو دانتوں
سے کا ٹا اور جب اس میں سے خون نیکنے لگا تو میں نے وہ انگی بیچ کے منہ میں ڈال دی۔
بیچ نے چوسنا Suck شروع کر دیا۔ جب بیچ کے پیٹ میں پچھ جانے لگا تو بی فاموش
ہوا۔ اب میں ایک انگی کا تی پھر دوسری کا نتی میں نے اس بیچ کو اتنا اپنا خون پلایا کہ میں
ہم بھی بے ہوتی ہوگئی بچہ بھی ہے ہوش ہوگیا۔ اب آپ لوگوں نے نکالا ہے تو دوائیوں سے
ہم بھی دوبارہ ہوتی میں آگئے۔لوگ جیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس در ہے تک ہوتی
ہم بھر دوبارہ ہوتی میں آگئے۔لوگ جیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس در ہے تک ہوتی
اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتی۔اس کو ماں کی محبت اس در بے تک ہوتی
اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتی۔اس کو ماں کی محبت اس دیے جو ماں

### مال کی محبت کا نقاضا:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دوعورتوں کا جھٹڑا آیا۔ ہوایہ کہ دونوں کے پاس
بچے تھے اور دونوں جنگل میں سے گزرر ہی تھیں۔ بھیٹریا آیا اور ان میں سے ایک بنچے کو
اس نے چینا اور بھا گ کیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ دوسری عورت کے بنچے کو لینے کی کوشش
کی۔ کہ میرا بچیتو کیا چلواس کا بچہ لے لیتی ہوں۔ وہ کے میرا بیٹا وہ کے میرا بیٹا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جھکڑا آسمیا۔ آپ نے دونوں کی بات کوسنا اور سن کرآپ نے فرمایا کہ اچھا ہیں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے تھم دیا کہ جاؤ جھری کے آپ کے کوکاٹوں گا اور آدھا جھری کے کرآؤ۔ جب چھری آسمی تو آپ نے فرمایا کہ ہیں اس بچے کوکاٹوں گا اور آدھا

ا یک کودے دوں گا۔ آ وھا دوسری کو۔ تو ایک تو تیار ہوگئی اور دوسری رونے لگ گئی۔ کہنے گئی نہیں اس کو کا ٹونہیں دوسری کودے دو کم از کم میں اپنے بیچے کود کیے تو لیا کروں گی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام پہچان مکئے کہ ان میں سے حقیقی ماں کون ہے۔ تو ماں کی محبت کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر محبت کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی ماں ہوگی اسے اولا دہے محبت ہوگی۔

### مال کی دعا:

یہاللہ رب العزت نے ماں کے دل میں مامتا پیدائی ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کی دعا جنت کی ہوا کہلاتی ہے۔ کہ وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ یا در کھیں جب بھی ماں اولا د کے لیے دعا کرتی ہے آسان کے درواز ہے کھل جاتے ہیں۔ اور وہ دعا اللہ رب العزت کے حضور پیش کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ مان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں کھا ہے کہ ماں گناہ گار بھی ہوت بھی اس کے اخلاص کی وجہ ہے محبت کی وجہ سے اولا د کے حق میں اس کی دعا دُن کو قبول کی دعا دُن کو قبول کرتے ہیں۔ کی وجہ سے اولا د کے حق میں اس کی دعا دُن کو قبول کی دیا ہے جس طرح اللہ تعالی اولیاء اللہ کی دعا دُن کو قبول کی دعا دُن کو قبول کی دعا دُن کو قبول کو قبول کی دیا ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالی اولیاء اللہ کی دعا دُن کو قبول کی دیا ہیں۔

### مال کی عظمت:

ا يكفخص نبي عليه السلام كي خدمت ميں حاضر ہوا

"ا الله كے نبی كناه ہو كيا" فر مندسے معافی ما تك لے۔

اس نے کہا:حضور بردا گناہ ہوگیا ہے۔

فرمایامان زندہ ہے؟ اس نے کہاجی۔

فرمایا جاؤماں سے دعا کرواؤ۔ ماں کی دعا پر اللہ تعالیٰ بندے کے کبیرہ گنا ہوں کو بھی معاف فرمادیتے ہیں۔ تو ماں کی خدمت سے انسان کوعز تیں ملتی ہیں۔ ونیا کی بھی

اورآ خرت کی بھی۔

### أيك مثال:

اس کی ایک موثی مثال ہے۔ ایک ہزوگ کزرے ہیں مفارت اولیس قرنی موہید ہے۔
تابعین میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ اور بیا کیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے
والے تھے۔ ایک موقعہ پروالدہ سے انہوں نے اجازت ما تکی کہ میں نبی علیہ السلام کا دیدار
کروں۔ نبی علیہ السلام کے دیدار کی اجازت آل گئی۔ محروالدہ نے کہا کہ بیٹا خدمت کرنے
والا چیچے کوئی دوسر آنہیں تم جلدی لوث آنا۔ مدینہ طبیبہ آئے اللہ تعالیٰ کی شان کہ نبی علیہ
السلام اس وقت سفر پرتشریف لے سے تھے۔ بیدو ہاں تھمرے اوروائیس آسے۔

جب نی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ کو بتایا کھیا کہ اس طرح کا ایک بندہ
آیا تھا۔ ملاقات کرنا چا بتنا تھا۔ زیارت کرنا چا بتنا تھا۔ گرچونکہ آپ نہیں ہے ان کو واپسی کی جلدی تھی وہ واپس چلا کیا۔ نبی علیہ السلام اس بات کوس کرخوش ہوئے۔ چنا نچہ کتا بول میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر دلائٹ اور علی دلائٹ کے حوالے فر مایا اور کہا کہ اس بند ہے کا نام اولیں ہے قرن قبیلے کا ہم ہے سے اس جے کو لے کرجا تا اور جب وہ بہتے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کردے۔ یہ مال کی خدمت کا اجر ہے۔ کہ اللہ کے پیارے حبیب مل ایک فیاری عبیب مل ایک فیارے میری امت کی بخشش کی وہ دعا فرمادیں۔ فرمائش فرمائے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی وعا فرمادیں۔

## نبوى مَاللَيْنِ المرزعمل:

نی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پرحاضر ہوئے۔ ابواء کے مقام پروہ وفت سے البواء کے مقام پروہ وفت سے البیام کی مبارک آنکھوں میں سے آنسوآ محتے۔ ایک محالی بڑے جیران ہوئے۔ ایک محالی بڑے جیران ہوئے۔ ایک محالی بڑے جیران ہوئے۔ ایک محالی بڑے اور میں ہوئے۔ اے اللہ کے نبی تحالی ہوئے۔ اور میں ہوئے۔ اسے اللہ کے نبی تحالی ہوئے اور میں

نے آپ کی آتھوں سے آنسویوں ٹیکتے نہیں دیکھے۔ یہاں آنسوں کیوں آرہے ہیں۔ تو نہی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ بیمبت کے آنسو ہیں۔ جھے اپنی والدہ کی یاد آرہی ہے۔ مال کی فکر:

محبت کی وجہ سے مال نیچ کی خاطر بہت تکلفیں اٹھاتی ہے۔ اوراس کی تربیت کے لیے اپنی جان کھیاتی ہے۔ کتی عجیب بات ہے کہ بیچ ہونے کے بعد مال اپنے آپ کو بھول جاتی ہے۔ نیچ سے پہلے خاوند کے ساتھ کہیں جاتی تھی تو اپنا کیڑالید افر ید کرلاتی تھی۔ بیچ ہونے کے بعد کہیں جاتی بھی ہے۔ چھوٹی چیوٹی چیوٹی چیزیں ڈھوٹرتی پھرری ہوتی ہے۔ میرے نیچ کے جوتے الیے ہوں 'کیڑے الیے ہوں فیڈ رابیا ہو۔اب اپنے آپ کو بھول کی اب اسے بچہ یا در ہتا ہے۔ کیا محبت ہے پہلے نیچ کو کھلاتی ہے بعد میں خود کھاتی ہے۔ پہلے نیچ کو کھاتی ہے بعد میں خود و کھاتی ہے۔ پہلے نیچ کو کھاتی ہے بعد میں خود و پی ہے۔ پہلے نیچ کو کھاتی ہے بعد میں خود و پی ہے۔ پہلے نیچ کو کھاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ پہلے نیچ کو کھاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ پہلے نیچ کو کھاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ پہلے نیچ کو کھاتی ہے کہاں اور بچہ جب کو دمیں آتا ہے تو ماں کو یوں لگتا ہے کہ ساری کا نئات کی خوشیاں سمٹ کر میری کو دمیں آتا ہے تو ماں کو یوں لگتا ہے کہ ساری کا نئات کی خوشیاں سمٹ کر میری کو دمیں آتا ہے تو ماں کو یوں لگتا ہے کہ ساری کا نئات کی خوشیاں سمٹ کر میری گود میں آتا ہے تو ماں کو یوں لگتا ہے کہ ساری کا نئات کی خوشیاں سمٹ کر میری گود میں آتا ہے تو ماں کو یوں لگتا ہے کہ ساری کا نئات کی خوشیاں سمٹ کر میری گود میں آتا ہے تو کان کی ماں کی تربیت نظر آتا ہے گا۔

### مثالی مان کامنفرداندازتربیت:

ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کا کی جُواللہ کا کی ہندی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ''روٹی'' جب سے پیدا ہوئے ان کے ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نیچ کی دینی تربیت کریں محتا کہ بچہاللہ تعالی سے محبت کرنے والا بن جائے۔ ماں نے ہاکہ ہاں میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ میں اس بڑمل کروں گی۔ ماں نے کہا کہ ہاں میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ میں اس بڑمل کروں گی۔

چنانچہ بچہ جب مدرے جانے کے قابل مواتو ایک دن اینے مدرسے سے والیس آیا۔ای بھوک کی ہے۔ مال نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزی دیتے ہیں آپ کو بھی وبى رزق دية بين \_ تو آب الله ي ما تكوم مجى الله ي ما تكت بين \_ جين في كما كما ي کیے ماگوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹامصلی بچیاؤ اور اللہ سے دعا ماگو۔ بچے نے مصلی بچیایا دعا ما تکی کہنے لگا ای اب کیا کروں۔ ماں نے کہا بیٹے کمرے میں جا کردیکھواللہ نے تمہارا کھانا کہیں بمجوایا ہوگا۔ تو مال نے کھانا یکا کرکہیں چمیایا ہوا تھا۔ وہ بیجے نے ڈھونڈ اتھوڑی وريس الم كيا\_ بجه برداخوش مواراب بدروز كامعمول بن حميار يبلي مصلے يد بين كے دعا ماتكا مچراہے کمرے میں سے کھانا مل جاتا اب وہ کھانا کھاتے ہوئے ای سے یو چھتا امال الله تعالیٰ ساری مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ماں کہتی ہی' انسانوں کو بھی وہی رزق دیتے ہیں' حیوانوں کو بھی۔ ماں کہتی ہاں بیٹا کہتااماں اللہ تعالیٰ کتنے اعظمے ہیں کتنے بڑے ہیں اب وہ الله تعالیٰ کی تعریفیں کرتا۔ مال جب بیجے کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف سنتی وہ خوش ہوتی۔ اور مجھتی کہ بیجے کے ول میں الله تعالی کی محبت بردھتی جاری ہے۔ الله کی شان دیکھیں ایک دن ماں خاندان کی کسی تقریب میں چلی گئی اوراسے وفت کا احساس ندر ہا۔ جب خیال آیا تو بچه کمر آچکا تھا ماں بڑی پریشان ہوئی اس وفت برقعہ لیا کمر کی طرف چلی رومجمی رہی ہے دعامجمی کررہی ہے۔اللہ میں نے تواہیے بیچ کا یقین بنانے کے لیے بیسارا عمل کیا تھا۔اگرمیرا بچہ آج روٹی نہیں ڈھونڈ یائے گا تو کہیں اس کا یقین ٹوٹ نہ جائے۔ ائتٰدتولاج رکھ لینا۔اب دعا ئیں کرتے کرتے جب کھر پینچی تو دیکھا کہ بچیٹھی نیندسویا ہوا ہے۔ ماں نے کھانا بنایا اور واپس آ کراہے بیجے کے رخسار کو بوسد دیا اس کو جگایا میرے بیٹے بچھے تو آج بری بھوک لکی ہوگی اس نے کہا ای نہیں ۔ کیوں بیٹے امال میں مدرسے ے آیا تھا میں نے مصلی بچھایا اللہ تعالی سے دعا مانکی اے اللہ میں تھکا ہوا ہوں اور آج بھوک بھی گئی ہوئی ہے۔ اور امال بھی کھریز ہیں ہے اللہ مجھے کھاٹا دے دے۔ امال میں

### خطبات فقير @ ﴿ ﴿ 102 ﴾ ﴿ ﴿ 102 أَنْ مُحِت

کمرے میں گیا تو وہاں مجھے ایک روٹی پڑی ہوئی ملی وہ میں نے کھائی گراماں جومزہ مجھے آج اس روٹی میں آیا بیرمزہ مجھے پہلے بھی نہیں آیا تھا اس روٹی کی وجہ سے ان کا نام قطب الدین بختیار کا کی پڑ گیا۔اور بیاتنے بڑے بیٹنے بنے کہوفت کے بادشاہ بھی ان سے بیعت کیا کرتے تھے۔

### مال كاانداز تربيت:

امام بخاری مسلط کی بینائی چلی گئی تھی بچین میں مال کی دعا سے اللہ تعالی نے انکو دوبارہ بینائی عطافر مادی۔اما نخزالی میں افکی تر بیت ان کی مال نے کی بیدو بھائی تھے احمہ غزالی محمد غزالی محمد غزالی جن کو امام غزالی کہتے ہیں بیہ چھوٹے غزالی محمد غزالی محمد غزالی کہتے ہیں بیہ چھوٹے مختصہ خاصہ محمد مال خوت ہو محمد مال نے تر بیت کی اس وقت کی ما کمیں الیم تر بیت کرتی تھیں جیسے کہ مشارم محمد کی کر بیت کیا کرتے ہیں۔

چنانچام مزالی میشانی شهری مرکزی مجد کے خطیب سے نماز پڑھاتے سے۔ایک دن انہوں نے والدہ سے کہا کہ اماں سارے لوگ جھے آکر کہتے ہیں کہم خطیب شہر مفتی اعظم ہوا در تبہارا اپنا بڑا بھائی تبہارے بیچے نماز نہیں پڑھتا۔ چنانچا جم غزالی نماز تو پڑھتے سے مرالگ پڑھ لیتے ہے۔ براعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ چنانچا گلی نماز ہیں اہام غزالی بھائی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھا کرو۔اماں بہت اچھا۔ چنانچا گلی نماز ہیں اہام غزالی نماز پڑھا کرو۔اماں بہت اچھا۔ چنانچا گلی نماز ہیں اہام غزالی نماز پڑھا نے اوراحم غزالی بیچے۔ابھی دورکھت پڑھی تھیں کہ تیسری رکھت میں احمد غزالی نے نماز تو ڑی اور صف میں سے فکل گیا۔ جب لوگوں نے سلام پھیرا تو ہیں احمد غزالی نے نماز تو ڑی اور صف میں سے فکل گیا۔ جب لوگوں نے سلام پھیرا تو اعتراض کرنے والوں نے پھر اور زیادہ اعتراض کے ۔کیا تماش ہے یہ نماز ہے یا کیا؟ تو امام غزالی بڑے پریشان ہوئے پھر والدہ کو آکر بتایا کہ اماں بھائی نے تو الٹا میری اور ب

آپ نے کہا تھاان کے پیچھے نماز پڑھنا جب تک بینماز میں تھے میں پیچھے کھڑار ہا۔ جب نماز میں نہیں تھے میں آ گیا۔ وہ صاحب کشف تھے۔اللّٰد نے ان کو باطن کی نظر' بصیرت عطا کردی تھی۔ چنانچہ جب ماں نے یو چھاامام غزالی سے کہ کیا کہدر ہاہے وہ ان کا سرجو تھا وہ شرم سے جھک گیا۔اماں بات تو ٹھیک ہے۔ پہلی دورکعتوں میں تو میری توجہ الی اللہ بنی رہی لیکن تبسری رکعت میں میں کھڑا ہوا تھالیکن نماز سے پہلے میں کچھ طہارت کے مسائل پڑھ رہاتھا۔ان میں سے ایک مسئلہ میرے دماغ میں آ گیا اوراس کے بارے میں خیال آنے لگا۔تو واقعی تیسری رکعت میں میری توجہ نماز میں نہیں تھی۔ ماں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی کہ میرے دو بیٹے تھے۔افسوس کہ دونوں میں سے میرے کام کا کوئی بھی نہ بنا۔ جب ماں نے بیکہا تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہنے گلی کہ دیکھوایک آ گے نماز پڑھار ہاتھا اور نماز کے اندر وہ طہارت کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا۔اور دوسرااس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھااوروہ بھی اپنے بھائی کے دل کی کیفیت کوجانچنے میں لگا ہوا تھا نہاس کی توجہ الله کی طرف تھی نہ اس کی توجہ اللہ کی طرف۔ یہ پہلے وقت کی مائیں ہوتی تھیں جوایخ بچوں کی ایسی تربیت کیا کرتی تھیں۔

## آج کی ماں:

شیخ عبدالقاور جیلانی میشاند کی تربیت ماں نے کی ۔ حضرت خواجہ عین الدین اجمیری کی تربیت ان کی ماں نے کی ۔ بایزید بسطامی میشاند کی تربیت ان کی ماں نے کی ۔ بہلے وقت کی مائیس تربیت کیا کرتی تھیں ۔ آج ایساوقت آگیا کہ بچیاں ماں تو بن جاتی ہیں گر ان کو ماں کے مقام کا پہانہیں ہوتا۔خودد پی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے انکو پہتنہیں ہوتا ہم نے کی تربیت کیسے کرنی ہے اسی لیے کہیں کہیں دیکھا گیا کہ مائیس اولاد کی وینداری پر خوش ہونے کی جائے الٹاناراض ہوتی ہیں۔ بیٹے نے جماعت کے ساتھ سہروزہ لگایا خوش ہونے کی جائے الٹاناراض ہوتی ہیں۔ بیٹے نے جماعت کے ساتھ سہروزہ لگایا

#### خطبات فقير @ ﴿ ﴿ 104 ﴾ ﴿ ﴿ 104 أَنْ حَصِينَ ﴿ مَا الْ مَا مِنْ عَلَيْهِ ﴾ مال كى محبت

چیرے پہسنت سجانے کی نبیت کر لی۔اب مال ہی اسے کہدرہی ہے کہ بیٹا جلدی اس کو صاف کرو۔اب بیہ ماں اور جب بیٹا یات نہیں ماں او کہتی ہے صاف کرو۔اب بیہ ماں اپنے حق کوئیس نہیجان رہی اور جب بیٹا یات نہیں ماں او کہتی ہے کہ بیٹا فرمان ہے۔

﴿ لاَ طاَعَةَ لِمَخُلُونِ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ ﴾ "الله تعالى كى معصيت ميں مخلوق كى كوئى فرما نبروارى نہيں"

اگر مال باپ اولا دکودین سے بننے کے لیے کوئی کام کہتے ہیں دین کونظر انداز کرکے اپنے چیچے چلنے کے لیے کہتے ہیں تو پھرشریعت کہتی ہے کہاب ان کی فرما نبر داری نہیں کی جائے گئے۔ کہتے ہیں تو پھرشریعت کہا ندر رہیں۔اولا دکوچاہیے کہ دائر ہشریعت کے اندر رہیں۔اولا دکوچاہیے کہ اپنے مال باپ کی خدمت کرکے ان کی دعا کمیں لیں۔ان کی ناراضکی سے بجیں۔

### مناه کبیره:

کی دفعہ نو جوان معمولی باتوں میں ماں باپ کی نافر مانیاں کرتے ہیں۔ان سے ضد بازی کر لیتے ہیں ان کا دل دکھاتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہرے گناہوں کا اللہ تعالی عذاب اس دنیا میں دیتے ہیں۔ان میں سے ایک گناہ جو ماں باپ کی نافر مانی کرنا ہے۔اللہ تعالی مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کواس کا عذاب دے باپ کی نافر مانی کرنا ہے۔اللہ تعالی مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کواس کا عذاب دے دیتے ہیں۔

## ديباتي نوجوان كاعبرت انكيز واقعه:

ایک نوجوان تفار دیہات سے اس کو میتال لایا گیا۔ اس کو ایک ایسی بیاری تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد چیخا تھا۔ 'میرا گلانہ دباؤ 'میرا گلانہ دباؤ' کو ڈاکٹروں نے کہا یہ کو کی فات مریض ہیں ہے۔ اس کے باپ نے کہا یہ نفسیاتی مریض نہیں ہے اس کا اپنا کیا سامنے تفسیاتی مریض نہیں ہے اس کا اپنا کیا سامنے آرہا ہے۔ اس نے بوجھا کہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ نوجوان تھا کمائی بھی کرتا تھا۔ اور ماں اسکو

کھے سمجھاتی تھی کہ تم اجھے لوگوں سے دوئتی کرو۔ برے لوگوں سے دوئتی نہ کرو۔ بیاس کو برامجھتا تھا کہ راس مجھے سمجھاتی کیوں ہے۔ اور بیاں کو دھمکا تا تھا اگر تو بولی تو میں تیرا گلا دبادوں گا۔ تو ماں چیپ ہوجاتی تھی۔ چونکہ بیساری زندگی ماں کو دھمکی دیتارہا کہ اگر تو میر سے سامنے بولے گی میں تیرا گلا دبادوں گا آج اللہ نے اس کو دکھا دیا۔ ایس بیاری میں جتلا کیا خود چنتا ہے کہ خدا کے لیے میرا گلا نہ دباؤ۔ خود بات سامنے پیش آگئی۔

## مال كى تاراضكى براللدتعالى كى كرفت:

چنانچدایک صحابی تصعلقمہ دلی نیک کسی بات بر ماں ان سے ناراض ہوگئ۔ ان کی وفات كاونت آسميا مكران كي روح نهيس نكل ربى نبي عليه السلام كي خدمت ميس بات يهنجاني محتى - نبى عليه السلام حصرت عمار والنيئة كولي كرصهيب والنينة كولي كربلال والنيئة كوليكر وہاں تشریف کے مئے۔آپ نے بیصور تعال دیکھی تو والدہ سے کہا کہ آپ نے کومعاف کردیں۔اس کا دل بہت دھی تھا۔اس نے کہا کہ میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے بلال والفظ كوفر مايا كه جاؤكر ياس كرآ وَ يوجها كيا كه كيوس آب نے فرمایا که میں کنزیوں کوآ محسالگاؤں گا اور علقمہ کواس آ محس کے اندر ڈال دوں گا۔ جب مال نے بید یکھا کہ نبی علیہ السلام نے بیتھم فرما دیالکڑیاں لانے کا وہ سمجھ کئی کہ اللہ کے نبی ایسے ہی نہیں یات کررہے وہ ایسا ہی کردیں تھے۔ تو کلی منت ساجت کرنے میرے بیٹے کوآ گ میں نہ ڈالیں ۔ فرمایا اگر تواہے معاف نہیں کرے کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو اس کوجہنم کی آ گ میں جلانا ہے۔ میں تیری آ تھھوں کے سامنے ڈالٹا ہوں تھجے پہتہ جلے۔ مال کا ول پسیج ممیا کہنے لکی میں نے اپنی ناراضگی معاف کردی۔ آپ اللہ کے لیے میرے جیٹے کو آ گ میں نہ ڈالیں۔ ہاں نے معاف کردیا اوران کی روح اس وقت پرواز کر گئی۔

## آج كى نوجوان سل كاوالدين يسلوك:

نوجوان نیچ اور بچیوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں۔ آج کل کی جوان بچیاں مال کے ساتھ ضد لگاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہضد لگالیتی ہیں۔ نئی کئی دن بولتی نہیں اور کالج جانے والی بچیاں مجھ کھ کر وہ اپنے نہانے دھونے میں مصروف ہیں اور ان کی مال ان کی نو کر ان کی طرح ان کا ناشتہ بنارہی ہوتی ہے۔ اور اگر ناشتہ بنانے میں دومنٹ دیر ہوگئی تو بٹی منہ بنائے بغیر کھائے اپنی بکی کو دومنٹ پہلے ناشتہ بنا کے دیا ہوتا تو آج کے زمانے میں نوجوان بچوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کے دیا ہوتا تو آج کے زمانے میں نوجوان بچوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ و کیمئے ماں باپ کی دعا کیں لینے والے بنئے۔ اللہ تعالی دنیا کی بھی عزت دے دیں گے اور کیمئے ماں باپ کی دعا کیں لینے والے بنئے۔ اللہ تعالی دنیا کی بھی عزت دے دیں گے اور کیمئے ماں باپ کی دعا کیں لینے والے بنئے۔ اللہ تعالی دنیا کی بھی عزت دے دیں گے اور کے شرت کی بھی عزت دے دیں گے دیا ہوتا کو جائے ہیں گئے۔

## مال کی کود بیچے کے لیے رحمت عظمیٰ:

اللہ تعالیٰ نے باپ میں شفقت رکھ دی ماں میں مجت رکھ دی۔ اس لیے ماں کی گود

سے بہتر بچے کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں۔ بچے کی عمر خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ ماں کی گود

سے بہتر جگہ بچے کے لیے اور دنیا میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ بچے کی عمر چاہے کتنی ہی

کیوں نہ ہووہ چالیس سال کا ہوجائے پھر بھی ماں کے لیے بچے ہی ہوتا ہے۔ ستر سال کا

ہوجائے ماں کے لیے پھر بھی بچہ ہے۔ وہ ستر سال کا بھی ماں کی گود میں بیٹھ جائے تو ماں

ہوجائے ماں کے لیے پھر بھی بچہ ہے۔ وہ ستر سال کا بھی ماں کی گود میں بیٹھ جائے تو ماں

ہوجائے ماں کے حیے پھر بھی بچہ ہے۔ وہ ستر سال کا بھی ماں کی گود میں بیٹھ جائے تو ماں

ہوتی ہے۔ حتی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ چھوٹا بچہ جب ماں کی محبت میں روتا ہے تو

بسااوقات فرشتے آ کر اس بچے کے آ نسو پو نچھتے ہیں۔ یہ ماں کی محبت میں رو رہا

ہااوقات فرشتے آ کر اس بچے کے آ نسو پو نچھتے ہیں۔ یہ ماں کی محبت میں رو رہا

ہے۔اللہ تعالیٰ کو یہ محبتیں آئی پہند ہیں۔ اس لیے انسان کتنا ہی خم زدہ کیوں نہ ہوتو ماں کی

یا دسے اس کوسکون ملتاہے۔

### آئھوں دیکھا حال:

ہم نے ایک بوڑھی عورت کودیکھا ہاسپیل میں آئی اوراماں'اماں کہدرہی ہے حالانکہ وہ خودنانی' دادی بنی ہوئی تھی تو پوچھا کہ بیاماں کیوں کہتی ہے۔تو انہوں نے جواب دیا مجھے اماں کا لفظ کہنے سے سکون ملتا ہے۔ بیا ایسالفظ ہے''اللہ اکبر' بیچے کواماں کا لفظ کہنے سے سکون ملتا ہے۔ بیاسیالفظ ہے''اللہ اکبر' بیچے کواماں کا لفظ کہنے سے سکون ملتا ہے۔اور بڑے کوالٹہ کالفظ کہنے سے سکون ملتا ہے۔

### انمول خزانه:

اسی لیے ماں ایک مرتبہ چلی جائے پھرانسان کوزندگی میں جھی نہیں ملاکرتی۔ ماں کی مامتا کود کھنا ہوتو اس وقت دیکھو جب بچہ بیار ہوتا ہے۔ بیار بچے کی ماں ایس ایس دعائیں مامتا کود کھنا ہوتو اس وقت دیکھو جب بچہ بیار ہوتا ہے۔ بیار بچے کی ماں ایس ایس دعائیت ہے کہ بچھ ہی نہیں آتی کہ اس کو بید دعائیں سکھا کس نے دی ہیں۔ وہ محبت اس کو دعائیں سکھا دیتی ہے۔ ترثب کے مائلتی ہے اللہ تعالی بچے کو صحت عطافر مادیتے ہیں۔ اس لیے محبت ایٹار صبر اور اخلاص اگر ان چارصفتوں کو جمع کرلیا جائے تو ان کے مجموعے کو ماں کہتے ہیں۔ ماں کے اندر محبت بھی ہوتی ہے۔ ایٹار بھی ہوتا ہے۔ صبر بھی ہوتا ہے۔ اور اخلاص بھی ہوتا ہے۔ چاروں کے مجموعے کا نام اس کو ماں کہا جاتا ہے۔

## قيامت كى نشانى:

نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال اپنی حاکمہ کو جنے گی' یعنی بیٹی مال پرحکومت کرے گی۔اور آج کے زمانے میں دیکھا کہ پچیاں اپنی مال پردعب ڈالتی ہیں۔ مال بوڑھی ہوجاتی ہے اور بچیاں آ تکھیں دکھاتی ہیں۔ کاش! کہ خدمت کر کے ہم بھی مال کی دعا کیں لیے تو اور آ خرت کی سعاد تیں نصیب کاش! کہ خدمت کر کے ہم بھی مال کی دعا کیں لے لیتے تو اور آخرت کی سعاد تیں نصیب

ہوجا تیں۔

## مال کی دعا:

کتابوں میں تکھا ہے کہ ایک ولی اللہ تھے۔ انکی والدہ فوت ہوگئیں۔ تو جب ان کی والدہ فوت ہوگئیں۔ تو جب ان کی والدہ فوت ہوگئیں تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا''اے میرے پیارے جس کی وعا کمیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب و نیا ہے چلی گئی ہے۔ اب ذراسنجش کے قدم اٹھانا'' کہ جس کی وعا کمیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی و نیا ہے چلی گئی۔ مان اگر چہ بڑھا ہے کی وجہ سے ہڑیوں کا ڈھانچہ ہی کیوں نہ ہو بیار کیوں نہ ہو ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی مگر بستر پہ پڑے جب س کی زبان سے دعائلتی ہے وہ بیچ کی حفاظت کردیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر

### رحمت والي صفت:

یا در کھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کواپنے صغت رحمیت کانمونہ دنیا میں دکھانے کے میں لیے ماں کو بنایا ہے کہ میں کے میری صغت رحمیت کواگر دیکھنا ہے کہ میں کتنا رحیم ہوں کتنا حبت کرنے والا ہوں تو تم ماں کو دیکھو میں نے تمہارے کھروں میں نمونہ بنادیا۔ ہر گھر کے اندرد کھے لؤماں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمیت کانمونہ ہوتی ہے۔ خفا بھی ہوجاتی ہے کہ کوئی صفیت رحمیت کانمونہ ہوتی ہے۔ خفا بھی ہوجاتی ہے کہ کوئی صفیت رحمیت کانمونہ ہوتی ہے۔ خفا بھی ہوجاتی ہے کہ کوئی صفیت رحمیت کانمونہ ہوتی ہے۔ خفا بھی

## مال کی حقیقنت:

ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ امتحان لینا تھا پروے میں طالبات موجود تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے کون مان جاتا ہے۔ تو پکی نے جواب دیا کہ ماں جلدی مان جاتی ہے۔

میں نے پوچھا کیسے؟

کہنے گئی کہ اپنے گھر میں میں دیکھتی ہوں میر ابرا ابھائی جب بھی کوئی گڑ برد کرتا ہے کو اس کو سمجھاتی ہے۔ ناراض ہوتی ہے۔ ایسے ہیں کرنا تھا ہے نے ایسے کرنا تھا۔ یوں کیوں کیا یوں کیوں کیا یوں کیوں کیا یوں کیوں کیا یوں کیا یوں کیا ہے جس ہوں کہ ابھی تو میرا بھائی منہ بنا کے باہر نگل جاتا ہے۔ وضو کرتی ہے مصلے پر آجاتی دیکھتی ہوں کہ امی اس کے لیے دعا کی کرنے گگ جاتی ہے۔ اب ماں نفل پڑھ کے دعا ما نگ رہی ہے۔ اللہ میرا بچکس ہوں کہ انتا ہے باتھ نہ گگ جاتی ہے۔ اللہ میرا بچکس جب نفل پڑھے نہ ہوں کہ انتا اللہ میرے نیچ کو خیرت سے واپس لوٹا دینا۔ اب ماں جب دعا کیں مائتی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اماں آگر آپ نے اس طرح رونا ہی تھا تو پھر اسکوڈائٹا کیوں؟

مال کہتی ہے آخریس مال ہول تربیت بھی تو ہیں نے ہی کرنی ہے۔ ہیں نہیں سے جماؤں گی تو کون سمجھائے گا۔ گرمیرا بی بھی دل نہیں چاہتا کہ اولا دمیری نظر سے دور ہوجائے۔ چنا نچہ ہیں دعاما نگ رہی ہوں اللہ کرے میرا بیٹا جلدی واپس آ جائے۔ اب اس دوران کھانے کا وقت ہوجا تا ہے گھر کے سارے لوگ آ کے کھانا کھالیے ہیں۔ ہیں ویکھتی ہوں کہای کھانا کھالیے ہیں۔ ہیں نہیں تیرے بھائی نے کھایا ہوگا ہیں۔ ہیں ای کھانا کھالیں۔ ماں کہتی ہے بیٹی پہنا نہیں تیرے بھائی نے کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا۔ میرا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھررات کا وقت آ جا تا ہے۔ گھر کے سارے لوگ سوجاتے ہیں۔ ایک ای جاگ رہی ہوتی ہے۔ ابو میں ای کو ڈائٹے ہیں کہ تیری ہے جاشفقت نے بھیت نے بچے کو بگاڑ دیا۔ ماں ڈائٹ بھی من لیتی ہے۔ بھی ای کو ڈائٹے ہیں کہ تیری ہے جاشفقت نے بھیت ہوا ماں جاگ کیوں رہی ہو؟ کہتی ہے میں لیتی ہے۔ پھر بھی راتوں کو جاگتی ہے۔ پوچھتی ہے اماں جاگ کیوں رہی ہو؟ کہتی ہے من لیتی ہے۔ پھر بھی راتوں کو جاگتی ہے۔ پوچھتی ہے اماں جاگ کیوں رہی ہو؟ کہتی ہے بیٹی ایسا نہ ہو تیرا بھائی آئے اور دروازہ کھنگھٹائے اوراسے دروازے پر انظار کرنا

یہ ماں روتی ہے سوتی بھی نہیں کھاتی بھی نہیں۔ س لیے؟ بیچے کی محبت اس کے دل میں موجود ہے۔ ذرای آ ہث اس کو آتی ہے۔ ہواسے بھی درواز ہبند ہوتا ہے تو ماں اٹھ کے بیٹے جاتی ہے کہ میرابیٹا تو نہیں آگیا۔اور آوسی رات کے وقت جب بھائی گھر آتا ہے اور گھر آکے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تو امی مجھے آکے جگاتی ہے۔ بیٹی تمہارا بھائی آگیا۔اے کمرا بند کرلیا صح کھالے گا۔ سے کھانا پکا کے اسے گرم کھانا دو۔ میں کہتی ہوں امی اس نے کمرہ بند کرلیا صح کھالے گا۔ صبح ہوتی ہے تو امی پھر میرے پاس آتی ہے۔ بیٹی رات کا مجموکا ہے چلوا پنائی کو کھانا دے دو میں کہتی ہوں امی جب اتن محبت ہوتے پھر آپ بنچ سے کیوں ناراض ہوتی ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہوں اتنامی ہونی بس اس کے ملطی کا لفظ کہنے پر میں اس کو وہ میں آگے کہددے امی غلطی ہوئی بس اس کے ملطی کا لفظ کہنے پر میں اس کو معاف کردوں گی اب جو ماں تیار میٹھی ہے کہ بیٹا اتنا ہی کہدوے امی مجھ سے خطا ہوئی 'معافی کردوں گی اب جو ماں تیار میٹھی ہے کہ بیٹا اتنا ہی کہدوے امی مجھ سے خطا ہوئی 'معافی کردوں گی اب جو ماں تو جلدی معاف کردے گی۔ میں نے کہا کہ اچھاا گر ماں کوزیادہ غصہ تھا اوران الفاظ پر ماں معاف ٹردے گی۔ میں نے کہا کہ اچھاا گر ماں کوزیادہ غصہ تھا اوران الفاظ پر ماں معاف ٹری کرتی کہ ای مجھے معاف کردیں تو پھر؟

تووہ کہنے گئی کہ اگر میرا بھائی آ کرامی کے پیر پکڑ لے توامی اس فت نرم ہوجائے گی اور بیچے کو کہے گی کہ اچھا بیٹا میرے پاؤں مت پکڑومیں نے تہہیں معاف کردیا۔ میں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ناراض تھی۔ پاؤں پکڑنے پہ بھی راضی نہیں ہوتی۔ تواب بتاؤں؟

کہنے گی اگر میرا بھائی آجائے اورامی کے پاس بینھ کرآئکھوں سے دوآنسواس کے فکل آئکھوں سے دوآنسواس کے فکل آئٹھوں سے دوآنسواس کے فکل آئٹی مال اپنے بینے کی آئکھوں کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے دو پٹے سے آنسوؤں کو پونٹھے گی کہے گی بیٹا میں ناراض نہیں چل میں نے بچھے معاف کردیا۔

یہ ماں کی مامتاہے کہ بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کرسکتی۔ ناراض ہوتی ہے وہ بھی ظاہری طور پر درنہ دل تو اس وفت بھی اولا دیسے محبت کررہا ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم مال کی حقیقت کو پہچانے کہ مال کو اولا دیے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے۔ آپ کو ایک سچا داقعہ سناؤں۔

### ايك سجإوا قعه:

دیہات کے اندرایک ماں ہاپ تھے۔جن کواللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ یہ بیٹا کافی
ذہین تھا'لائق تھا۔ بڑا ہوااور انجینئر بن گیا۔ مان باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک ہی اولا و
تھی۔ بڑھاپ کی اولا د۔ جب انجینئر بن گیا تو شہر میں اس کونو کری مل گئ ۔ SDO تھا۔
کوشی بھی ہے کاربھی ہے عزت بھی ہے وقار بھی ہے۔اب اس نے شہر میں زندگی گزار نی
شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ اب میں شادی کروالوں۔ چنانچے شہر
کے اندرایک بڑا معزز گھرانہ تھا۔ امیر بھی تھے نیک بھی تھان کے گھر' نے کی ایک پکی
کے بارے میں اسے بہ چلا تو اس نے سوچا کہ یہاں میں شادی کرتا ہوں۔ ماں کوجا کر کہا
ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے زندگی گزار نی ہے اگر تم راضی ہوتو ہم بھی راضی ہیں۔

چنانچہ نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ بچہ اتنا اچھا تھا لڑکی والوں نے رشتہ قبول کرلیا۔ شادی
ہوگئی۔ اب شادی کے بعد چند دن تو وہ بچی جوتھی وہ ویہات میں اس کے ال پاپ کے
ساتھ رئی۔ پھراس نے کہا میرے لیے تو دیہات میں رہنا مشکل ہے۔ مال باپ نے
اجازت وے دی بیٹا بیوی کو لیے جاؤاور شہر میں اپنی کوشی کے اندر جا کرزندگی گزارو۔ ہم
یہاں دیہات میں خوش ہیں۔ سادہ زندگی ہے تم شہر میں رہو گربھی بھی آتے رہنا۔ ہمیں
سل کے جاتے رہنا۔ چیرہ دکھا جا یا کرنا۔ اس نے کہا بہت اجھا۔

چنانچہ بچہ بینتے بعد آجا تا اور مل کے چلاجا تا۔ اب اللہ کی شان انسان ہے بھی تھنٹے کا پروگرام بنا کے آتا ہے تو ڈیڑھ تھنٹہ لگ جاتا ہے دو تھنٹے لگ جاتے۔ تو جب ذرابہ لیٹ ہوجا تا تو پھر بیوی پیچھے اس کے ساتھ جھکڑا کرتی۔ چلے جاتے ہوتہ ہیں پیچھے یا دہی کوئی نہیں ہوتا۔ پیچھے سارے مرجاتے ہیں۔ جیسے عورتیں کہا وتیں بولتی ہیں۔ وہ بھی ایسے ہی بولنے لگ جاتی اب وقت کے ساتھ ساتھ جھکڑا شروع ہوگیا۔ جب یہ مال کے گھر جانے کا ارادہ

#### خطبات فقير @ ﴿ ﴿ ﴿ 112 ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ 112 ﴾ ﴿ مَالَ كَي مُعِبَ

کرتا تو بیوی اس کے ساتھ جھکڑا کرتی۔ بیٹریف آ دمی تھا۔ سن لیتا کدمیں اس جھکڑے کی مصیبت سے کیسے بچوں۔

الله کی شان ای دوران سعودی عرب میں پچھو پیکنسیاں Vacancies تکلیں۔ انجینئر کی اس نے Apply کیا تو اس کی درخواست قبول ہوگئی۔اس نے مال باب سے اجازت مانکی ماں نے کہا بیٹا ہم تو وہ یاک دئیں نہیں دیکھ سکےتم ہمارے بیٹے ہوجاؤیا ک دیس میں زندگی گزارو۔ ہارے لیے بھی دعا ئیں کرنا اور بھی تبھی ہمیں آ کے ملتے بھی رہنا۔ بچہ ماں باپ کی اجازت سے مکہ مکرمہ چلا گیا۔ بیہ بچہ وہاں پر تیرہ سال رہا۔شروع شروع میں توبیہ ماں باپ کوخر چہ وغیرہ بھیجتار ہا۔ بعد میں اسے اتنا خریجے کا بھی سلسلہ نہ ر ہا۔ وہ ٹیلی فون کا زمانہ تھانہیں۔شہروں میں بھی ٹیلی فون تم ہوتے تھے۔ دیباتوں میں تو ہوتے ہی نہیں تھے۔توج عمرے سے آنے جانے والوں کے ہاتھ ایک دوسرے کو پیغام دے دیتے کوئی خط لکھ دیتے کوئی چیز بھیج دیتے۔اس نو جوان نے وہاں رہتے ہوئے تیرہ تحیں کیں۔ تیرمویں حج جب اس نے کی توبہ بیت اللّٰدشریف کے سامنے بالکل کھڑا ہے۔ مطاف کے اندر اور رور ہا ہے۔ ایک اللہ والے نے اس نوجوان کو دیکھا ہو جھا نوجوان كيوں روتے ہو۔ كہنے لگا كہ ميں اس ليے روتا ہوں كہ ميں نے تيرہ تجين كى ہيں جب بھى جج كرتا ہوں تين دن كے اندرا ندرخواب ديكت ہوں كوئى كہنے والا كہتا ہے تيراجج قبول نہيں ہے۔ تیرہ حج کیے اور تیرہ مرتبہ خواب دیکھا تو میں حیران ہوں کہ میراحج قبول کیوں نہیں ہوتا۔وہ اللّٰدوالے تنے نظرر کھتے تنے انہوں نے ذراحالات یو چھے تو جان کیے کہ بیٹا تمہارا اورکوئی بھائی ہوتا بہن ہوتی مال کی خدمت کرنے والی ہوتی تو چلواور بات تھی تو چیجے تو ان كا ہے بى كوئى نہيں۔ اورتم يہاں آ كے يہاں كى نعتوں ميں اسے بعول بى محتے۔ جاؤيہلے جا کے ان سے بخشواؤ۔معافی مانگو۔ بیچے کو بات سمجھ آھٹی ہے کھر آیا ٹکٹ بنوائی تیاری کی جانے لگا ہوی نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی اس نے اس کو ڈانٹ ڈیٹ کر

دی تو وہ بھیگی بلی کی طرح بیٹے گئی۔ جب عورت کو پیتہ ہوتا ہے کہ مردسرلیس ہے تو وہ آگے ہے آبادی ہے کہ کا این ایا بی آبادی ہے کہ کا این ایس آبادی کے بی نہیں دیکھتی۔اب اس نے جب نکٹ بنوالی تو بیدوالیس آبادی کے قریب پہنچ کر اب اس کوا حساس ہوا کہ میں جاؤں گا اپنے امی ابوسے ملوں گا میں ان کو کیا ہوں گا کہ جیرہ سال میں آبا ہی نہیں۔ میں و ہیں رہا استے میں ایک لڑکا کوئی وس سال کا گیا کہوں گا کہ جیرہ سال کا کیا کہوں گا کہ جی جو چھااس سے کہ بتاؤ بھی فلاں بوڑھے میاں اور بوڑھی اماں کا کیا حال ہے۔اس نے کہا کہ جی جو بوڑھے میاں جھے وہ تو چھ مہینے پہلے فوت ہو گئے۔اور جو حال ہے۔اس نے کہا کہ جی جو بوڑھے میاں جھے وہ تو چھ مہینے پہلے فوت ہو گئے۔اور جو بوڑھی اماں ہیں وہ بھی فالج کی مریضہ ہیں چار پائی سے گی ہوئی ہیں ہم نے سنا ہے ان کا کوئی بیٹا ہے جو کھگے آبادی کا کوئی بیٹا ہے جو کھگے آبادی کوئی بیٹا ہے جو کھگے آبادی کی مریضہ ہیں کیا منحوں ہے جو بھی اپنے ماں باپ کو لوچھے آبادی کوئی بیٹا ہے جو کھگے آبادی کے تو تا ہے ان کا کہیں۔

اب اس بچے کو کیا ہا کہ وہ اس کی ہات کر رہا ہے۔ بچہ تو ہات کر کے چلا گیا۔ اب اس کے دل کی گرہ کھلی واقعی میں نے اپنی مال کاحق ادائیں کیا جیسے کرنا جا ہیے تھا۔ اور اب میں جاؤں گا تو مال تو شاید مجھے ملنا ہی پسندئیں کرے گی۔ وہ تو گھر سے ہی نکال دے گی کہ تمہارا باپ چلا گیا اب تم کس لیے آئے ہو۔

چنانچہ ڈرتا ہوا گھرا تا ہوا اپنے گھر کے درواز سے پرآیا۔دروازہ کھول کے اندرداخل
ہوا۔ اس نے دیکھا کہ محن کے اندرا یک چار پائی پڑی ہے۔ اور چار پائی پراس کی مال
ہڈیوں کا ڈھانچہ چار پائی کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ دل میں خیال آیامکن ہے کہ اماں سورتی
ہوں تو اس لیے میں پہلے قریب جاکر دیکھتا ہوں موتیا بھی آچکا ہے بیتائی بھی نہیں ہے یہ
ہوں تو اس لیے میں پہلے قریب جاکر دیکھتا ہوں موتیا بھی آچکا ہے بیتائی بھی نہیں ہے یہ
خیا نے بتادیا تھا۔ اگر اماں جاکیں گی تو میں سلام کروں گا ورند انتظار کروں گا مگانا
مناسب نہیں۔ یہ آ ہت قدموں سے مال کے قریب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی مال
نے ہاتھا تھائے ہوئے تھے اور مان دعاما تک رہی تھی۔ تو یہ تریب ہوا کہ میری ماں کیا دعاما گئے رہی تھی۔ اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ میرا

خاوند دنیا سے چلا گیا۔ میرے بیٹے کو بخیرت واپس پہنچادینا کہ جب میری موت آئے تو جھے قبر میں اتارے والا کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ بیٹا سوچتا ہے کہ ماں مجھ سے کلام نہیں کرے گی اور مال کی بیرحالت ہے کہ وہ چار پائی پہرٹری وعا کیں ما تگ رہی ہے۔ اللہ! میرا فاوند دنیا سے چلا گیا ایک ہی میرا بیٹا ہے۔ الله! اسے بخیریت واپس پہنچادینا جب میری موجد دنیا سے جلا گیا ایک ہی میرا بیٹا ہے۔ الله! اسے بخیریت واپس پہنچادینا جب میری انتاز نے والا کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ مال کی محبت کی بید انتہا ہوتی ہے۔

### مال كامعيار محبت:

یا در کھنا ماں کی محبت وہ ممبراسمندر ہے جس کی مجرائیوں کی پیائش آج تک کوئی نہیں کرسکا۔ ماں کی محبت وہ ہمالیہ بہاڑ ہے جس کی بلندیوں کی پیائش کوئی نہیں کرسکا۔ ماں کی محبت وہ حسیس باغ ہے جس کی محبت کے پھول مجھی مرجھاتے نہیں۔ مال کے سینے میں محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔اور بیہ بات بھی یا در کھنا کہ دنیا میں اچھوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے ہر آ دمی احچیوں پیرفندا ہوتا ہے۔ باپ بھی احجی اولا د سے محبت کرتا ہے۔ ماں ہی تو ہے جو بروں سے بھی محبت کرتی ہے۔اولا دیجڑ جائے سب ان کو برا کہتے ہیں۔ مال کہتی ہے میں کیا کروں وہ مجڑ مکتے ان کا نصیب تھا میرے تو ہیجے ہیں مجھے تو وہ پیارے ہیں۔خداکے بعداس دنیا میں بروں سے محبت کرنے والی مال کے سواکوئی دوسری ہستی نہیں۔اللہ نے ماں کووہ دل دیا ہوتا ہے۔ اولا دے بارے میں اس کا دل اس قدر ترقی تا ہے اس لیے ہم نے د بکھا چھوٹا بچہانی ماں کے بال تھینچ لیتا ہے۔ابنی ماں کے منہ یتجھٹر مارتا ہےاور مال محبت کی وجہ سے اس چھوٹے بیچے کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتی ہے۔ بیمجت کا عالم ہے۔اس محبت ے بیچ کو پال رہی ہے۔ حق تو بیر بنہ آتھا بیج نے ماں کو تھیٹر مارا وہ بیچ کواٹھا کے دیوار کے ساتھ بھینک دینی مکر محبت کا کیا کریں۔ بچتھپٹر مار تاہے۔ ماں اس بیجے کے ہاتھوں کو بوسہ

### خطبات فقير @ المنظمة المناسك المنظمة المناسك محبت

دے دین ہے۔کون ہے جو مان کاحق ادا کر سکے۔اللہ اکبرکبیرا۔ محالی کاعمل اور نبوی مال فیلم جواب:

ا كيك صحافي واللين في عليه السلام كي خدمت ميس حاضر موسئة اورعرض كيا:

ا ہے اللہ کے نبی میں نے اپنی مال کو پیدل حج کرواد یا اور میرے یا وَل میں جوتا بھی عصرت میں میں ہے اپنی مال کو پیدل حج کرواد یا اور میرے یا وَل میں جوتا بھی

نہیں تھا۔ گرم پھروں پہچل چل کے میرے پاؤں کے اندر جھالے پڑھئے۔

نی علیہ السلام نے فر مایا ہاں جب تہاری ولادت ہو کی تھی اور تہاری مال کو درویں ہو کی تھی اور تہاری مال کو درویں ہو کمیں تھیں ہے ان میں سے کسی ایک درد کا بدلہ تم نے چکا دیا ہو۔ تو اللدرب العزت نے مال کو وہ محبت دی ہے جس کو مامتا کہتے ہیں۔

انگریزی کهاوت:

Mother's shadow is like honey of Bee Especially in the desert of lifeJust like a green tree.

''جس طرح رمیمتان کے اندرا کیہ سبز درخت لہلہار ہا ہوتا ہے ماں کی محبت انسان کی مصیبتوں کے اندراس طرح بندے کولہلہا کرکام آیا کرتی ہے''

ہاواں مصنٹریاں چھاواں ۔

لعل کڑاون سارے
ماواں باج نہ آکھے کوئی
آفرزند یبارے

کوئی ہے جو بیالفاظ کہ سکے بیاں ہی کہتی ہے آؤ میرے بیٹے آجاؤ۔اللہ اکبر اضاطلاص کا پیکر:

میجبتیں ماں کی ہوا کرتی ہیں۔اس لیے ماں اپنے بستر پربیٹی وعائیں دیتی ہے۔گھر

### خطبات فقي 🕦 👀 🎨 🗅 116 💛 😘 🚳 مال کی محبت

میں پڑی وعا نئیں ویق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وعاوٰں کے صدیقے اولا و کی حفاظت فرماتے ہیں۔

> دور بیشا کوئی تو دعائیں دیتاہے میں ڈوبتا ہوں سمندر احجمال دیتاہے

انسان الیی حرکتیں کرلیتا ہے اللہ تعالی رسوا کر دیے مگر ماں کی وعا کی وجہ سے اللہ اولا دکی ستر پوشی فرمالینے ہیں۔ اللہ تعالی اولا دکو مصیبتوں سے بچالیا کرتے ہیں۔ بیماں کا مقام ہوتا ہے جواللہ رب العزت نے ماں کو عطافر مادیا عجیب بات تو یہ ہانسان جب بڑا ہوتا ہے اور زندگی ہیں اس مقام پہ پہنچتا ہے جب اپنی ماں کی خدمت کرنے کے قابل ہوتا ہے اور زندگی ہیں اس مقام پہ پہنچتا ہے جب اپنی ماں کی خدمت کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اس وقت عام طور پہم نے دیکھا ما کیں اس دنیا سے اللہ کے پاس چلی جایا کرتی ہیں۔

تربیت سے تیری میں انجم کے ہم قسمت ہوا گھرمیرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا عمر بجر تیری محبت میری خدمت گردہی میں تیری خدمت گردہی میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا

تو چل بسی

جب بچے ماں باپ کی خدمت کے قابل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بینمت واپس لے لیا کرتے ہیں۔ اور بینمت واپس لے لیا کرتے ہیں۔ اور بینمت جب چلی جاتی ہے دوبارہ نہیں آتی ۔ اللہ رب العزت ان تمام بچوں کو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو والدین کی خدمت کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ جو بھاری والدہ محتر مداس دنیا سے تشریف لے کئیں۔ آج جیار ہیں اللہ ان کوشفا عطا فر مائے۔ ہماری والدہ محتر مداس دنیا سے تشریف لے کئیں۔ آج ان کی ان دعا وُں کی کی ہمیں محسوس ہور ہی ہے۔ جو وہ بینے بیٹے دیا کرتی تھیں۔ آج ان کے دونوں بچے یہاں موجود ہیں ان کے سرسے ماں کی وہ شفقتیں چلی گئیں۔ ہم دعا کو ہیں

#### خطبات نتير 🛈 ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ 117 ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَا لَكُ مُعِبَتُ اللَّهُ مُعِلَمُ اللَّهُ مُعِينًا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا

کہ اللہ رب العزیت جورحمتیں مال کی موجودگی میں تھیں اللہ تعالی انہی رحمتوں کوان کے اوپر ہمیشہ کے لیے دراز فرمائے۔

اللهان بچول کی احیمی تربیت فرمائے۔حضرت صاحبزادہ دامت برکامہم بوے ہوں یا چھوٹے اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما کر پوری زندگی وین کی خدمت کے لیے قبول فر مائے۔حضرت صدیقی میشنیہ جودعا کیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی قبولیت ان بچوں کواپنی آئکھوں سے دکھائے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم فرماتے تھے کہ حضرت صدیقی میشانی میدوعاما تکتنے تھے اے اللہ میرے بیٹوں کو وقت کا قطب بنادینا۔ایسی دعابھی کوئی باپ مانگتا ہوگا نہ۔سبحان اللہ اور واقعی حضرت صدیقی عمیلیے کی پیہ وعا ئیں رنگ لائیں گی اورانٹد تعالیٰ اس مرکز کواور زیادہ ترقی عطافر مائیں سے۔اللہ تعالیٰ ان کی قیامت تک آنی والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرمائیں سے اور اللہ تعالیٰ ہماری والده محترمہ کی آخرت کی منزلوں کوآسان فرمائے۔ان کے درجات کو بلند فرمائے۔اپی وفات ہے دودن پہلے جوذ کراسم ذات شروع ہوا جس طرح ہے سانس کے ذریعے سے الله الله الله كل آ واز نكلتي ربي اس ير ڈاكٹر نياں بھي جيران ڈاكٹر بھي جيران ميتال ميں جو قریب کے مردعور تنس تھیں وہ بھی جیران ۔اللہ نے ان کے دل کواس طرح جاری کر دیا۔ د کھلا ویا کہ دیکھومیرے ولی کامل کی صحبت جس کوملتی ہے میں آخری وقت میں اس کے انجام کوکتناا چیما کردیا کرتا ہوں۔الٹدربالعزت ہمیں ان کی وعاؤں کا سابہ ساری زندگی نصیب فرمائے۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

THE THE THE THE

#### مناجات

دل مغموم کو مرورکردے

دل بے نور کو پرنور کر دے

فروزال دل میں شع طور کر دے

یہ موشہ نور سے پرنور کر دے

مراظاہر سنور جائے الہی

مرے باطن کی ظلمت دور کر دے

محبت کے نشے میں چورکردے

مجبت کے نشے میں چورکردے

نہ دل ماکل ہو میرا انکی جانب
جنہیں تیری عطامغرور کر اے

جنہیں تیری عطامغرور کر اے

خدایا اسکو بے مقدور کر دے

خدایا اسکو بے مقدور کر دے









وَلاَ تَقَرَبُو الزِّنِي اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَأَءَ سَبِيلًا ۞ (٢٠٠قبَي ٢٣٠١)

بردہ کیوں ضروری ہے؟ ا

﴿ ﴿ وَالْهُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ

مكتبة الفقير 223سنت پوره فيمل آباد 041-2618003



# اقتباس

حدیث پاک میں آتا ہے نبی سل تا ہے۔ نبی سل تا ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عبادت میں ندت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عبادت میں ندت عطافہ مادیتے ہیں۔

سیجی ذہن میں رکھے کہ خوبصورت عورت کو دیکھنے ہے آ تکھیں خوش ہوتا ہے۔
ہوتی ہیں۔لیکن خوب سیرت عورت کو دیکھنے ہے دل خوش ہوتا ہے۔
صورت کو سنوار نے کے بجائے اپنی سیرت کو سنوار ہے۔ میں تو بچیوں کو کہنا ہوں کہ قد او نچے الحاط کے جوت بغیر بھی بڑا اظر آتا ہے اگر عورت کی شخصیت کے اندر بلندی ہو۔ آ تکھیں بغیر سرے کے بھی خوبصورت نظر آسکی ہیں اگر ان کے اندر حیا موجود ہو۔ پلکیس خوبصورت نظر آسکی ہیں اگر ان کے اندر حیا موجود ہو۔ پلکیس بغیر مسکارے کے بھی دلفریب ہوسکتی ہیں اگر شرم ہے جھی ہوئی ہوں۔ بغیر مسکارے کے بھی دلفریب ہوسکتی ہیں اگر شرم ہے جھی ہوئی ہوں۔ بغیر مسکارے کے بھی دلفریب ہوسکتی ہیں اگر شرم ہے جھی ہوئی ہوں۔ بغیر مسکارے کے بھی دلفریب ہوسکتی ہیں اگر شرم ہے جھی ہوئی ہوں۔

(رُن وَرُن حضرت بيرِ فَ الْعَلْقُ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَاعِينِ الْمَاعِينِ الْمَاعِينِ الْمَاعِينِ الْمَاعِينِ ا حضرت بيرِ فَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِق

# بردہ کیوں ضروری ہے

اَلْحَمْدُ لِلهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آمَّا بِعُدُ فَاعُودُ اللهِ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( وَلَا تَقُرَبُو الرَّغِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( وَلَا تَقُرَبُو الرَّقِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّالِ اللهِ الرَّحْمُنُ الرَّالَ اللهِ الرَّحْمُنُ الرَّالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعَلَمِينِ ( وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَاللهِ وَسَلِمُ اللهُ اللهُ مَن صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَاللهِ وَسَلِمُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ ال

## تمهيد:

جب بچنو جوان ہوجاتے ہیں' تو یہ زندگی کے ایک نے مرحلے میں داخل ہوجاتے ہیں۔
ہیں۔ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں۔احساسات ہوتے ہیں۔اپنے جذبات ہوتے ہیں۔
جس طرح ان کو کھانا' چینا' سونا۔اس کی ضرورت محسوں ہوتی ہے اس طرح ان کو اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔شریعت وسنت نے اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ جب بھی بچی کے جوڑکا خاوندمل جائے'فورا اس کی شادی کر دی

#### 🔾 خطبات فقیر 🛈 😂 😂 🖒 🗘 😂 🖎 پرد و کیون ضر وری ہے 🔾

جائے۔ ہمارے مشائخ اس بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جیسے ہی انہیں پنہ چاتا کہ بچی گھر میں جوان ہوگئی تو ایک سے دوسرامہینہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے اس کی خصتی کرکے فریضہ اداکر دیتے تھے۔

## الحةكربية:

اس لیے کتابوں میں تکھا ہے جوان ہونے کے بعد بٹی کی اگر شادی نہ ہوئی تو وہ جوگناہ کا کام کرے گی وہ ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا۔ آج تو حالت الی ہے کہ جہیز کی تیار یوں میں اور ادھرادھر کی تیار یوں میں اتنی دیر لگادیے ہیں کہ ایک بٹی کی شادی کرر ہے ہوتے ہیں اور اس سے بنچ کی تین بیٹیاں بھی جوان ہورہ ی ہوتی ہیں۔ اب الی صورت میں کہ جب بنچ جوان ہو گئے اور اس کودس پندرہ سال پھر ماں باپ کے گھر رہنا پڑاتو اس دور ان تو پھروہ ی گناہ سے بنچ گی جویا توغیبہ ہوگی یا پھر اللہ کی ولیہ ہوگی ۔ غیبہ رہنا پڑاتو اس دور ان تو پھروہ ی گناہ سے بنچ گی جویا توغیبہ ہوگی یا پھر اللہ کی ولیہ ہوگی ۔ غیبہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کے نور سے روش کرویا ہو۔ ان دونوں کے درمیان جوکوئی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ولایت کے نور سے روش کرویا ہو۔ ان دونوں کے درمیان جوکوئی ہے اس کا اپنا گناہ کی طرف لاتا ہے اور انسان کا اپنا گئاہ کی طرف لاتا ہے اور انسان کا اپنا گفس گناہ کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کا تا ہے۔

# عفت وعصمت كي حفاظت براجر:

یکھ لوگ ہوتے ہیں جوانسان کی شکل میں شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کلاس فیلوز ہوں 'اپنے قریب کے رشتے دار ہوں یا اجنبی غیرمحرم ہوں وہ بھی گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھررید ہو 'گانا موسیقی' ویڈیو اور انٹر نمیٹ کے اوپر چیٹنگ ۔۔ اس نے جلتی پہتل کا کام کر دیا۔ ایس صورت حال میں جب اس نو جوان بچی کو ہر طرف گنا ہوں کی کشش کھینچتی ہے تو پھراس کی سوچوں میں فرق آ نا شروع ہوجا تا ہے۔ حیاا یک

قدرتی اور فطری چیز ہے جواللہ نے عورت میں رکھی ہے۔ اس کے لیے حیا اور پاکدامنی کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کواپنے اندرا کیہ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اب خوش نصیب بچیاں اس جنگ کو بھی جہاد کر رہی جیں۔ مرددشمن کے سامنے میدان جنگ میں جا کر جہاد کر رہی ہیں رہ کر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوتی ہیں۔ اور بچیاں اپنے گھروں میں رہ کر اپنینفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کوادھرادھر سے گناہ کی دعوتیں ملتی ہیں مگروہ بھتی ہیں ہم نے اپنے ناموس کی حفاظت کر لی تواللہ کی نظر میں ہم فتح یاب ہوتی ہیں۔

## غاز رپیورت کون؟

جس طرح مجاہدا گر جگ میں فتح پائے تو غازی بنتا ہے۔ ای طرح اگر بھی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر گئی تو وہ اللہ کی نظر میں غازیہ ہوگ۔ مردوں کا جہاد میدان جگ میں رہتے ہوئے اپنیفس کے ساتھ۔ مرد کا جہاد چوہیں تھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنیفس کے ساتھ۔ مرد کا جہاد چوہیں تھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنیفس کے ساتھ۔ مرد کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کی کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ کہاں کہاں سے شیطان کو بتا بھی نہیں سکتی کہ کہاں کہاں سے شیطان اس پہ حملے کرتا ہے۔ نفس اس کو کہاں کہاں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ اس پہ حملے کرتا ہے۔ نفس اس کو کہاں کہاں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ اپنے رہ کے ساتھ جہاد کر سکتی ہے تا کہ وہ اس میں کا میاب ہوجائے۔

# سیرت تخلیوں ہے:

یہ بات ذہن میں رکھنا کہ عورت کی ہر غلطی معاف ہوجایا کرتی ہے۔لیکن کردار کی غلطی بھی معاف ہوجایا کرتی ہے۔لیکن کردار کی غلطی بھی معاف نہیں ہوا کرتی۔اس لیے عورت کی تربیت میں اگر کوئی اور کی رہ گئی کہ زبان دراز ہے غصے کی تیز ہے ضدی ہے کام چور ہے غافلہ ہے ست ہے۔اس فتم کی اس کی تمام کمزوریاں برداشت آ سانی سے کرلی جاتی ہیں۔لیکن ایس کے کردار کی کمزوریاں

برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔اس لیے جوان بچیوں کے لیے اچی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا بیسب سے بڑا کام ہے۔اللّٰدرب العزت نے جہاں قرآن مجید میں چوری کا تذکرہ کیا' وہاں فرمایا:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقُطَعُو الَّهِ بِيهُمَا ﴾

چوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھوں کو کا ث دیا جائے۔ مرد کا تذکرہ پہلے اور عورت کا تذکرہ بعد میں لیکن جہاں زنا کا تذکرہ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا:

هِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُواكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَامِانَةً جَلَّدَةٍ وَ (مرةالورع) >

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد .....مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک عورت خود ڈھیل نہ دے خودموقع مہیانہ کرئ مرد کوشش کے باوجودعزت و ناموں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ پھر چوری کرنا مردائلی کے زیادہ خلاف تھا۔ اس لیے وہاں پر مرد کا تذکرہ پہلے کیا۔ زنا کرنا حیا کے خلاف ہے اور حیا عورت میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کا تذکرہ پہلے کیا۔ زنا کرنا حیا کے خلاف ہے اور حیا عورت میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کا تذکرہ پہلے کیا۔

## ناموس کی حفاظت کیسے؟

لہذا جوان بچی کے لیے دنیا میں سب سے بڑا کام اپی عزت کی حفاظت کرنا۔ اس کو بول محسوس ہونا چاہیے کہ ہر غیر آ دی میری طرف لا پلح کی نظر رکھتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ جس طرح چراغ جل رہا ہو تو ہوا کے جھو کوں سے خود کو بچایا جاتا ہے۔ نہیں بچا کیں گئے تو کوئی تجھیڑا آ نے گا چراغ گل کرجائے گا۔ اس طرح بچی سمجھے جاتا ہے۔ نہیں بچا کیں گرجائے گل کرجائے گا۔ اس طرح بچی سمجھے کہ میری عزت و ناموں کا چراغ جل رہا ہے۔ آ ندھیوں سے ہواؤں سے اسے میں نے بچانا ہے۔ آئر میں نے خفلت کی تو کوئی تجھیڑا گئے گا اور میری عزت کا چراغ گل ہوجائے گل ہوجائے گ

### خطبات فقیر 🛈 🕫 🐯 🔷 🗘 125 🗠 ده کیول ضروری ہے

گا۔ بیغورت کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت و ٹاموس کی حفاظت کرے۔

## ایک زرین هیحت:

ایک نابینا کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہرات کا وقت تھا اسے یانی لانے کی ضرورت بڑی کہیں دورے اس نے یانی کا محر ااسے سرید کھااورلاتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ میں چراغ جلا کر پکڑا ہوا تھا۔اب و پکھنے والے بڑے جیران تھے۔ کہنے لگا آپ تو نابینا ہوآ ب کواس روشن سے فائدہ تو کوئی نہیں۔آپ تو اپنے اندازے کے مطابق راستوں کے اوپر چلتے ہوتو آ ب کوتو روشن کی ضرورت ہی نہیں۔اس نے کہا بالکل محیک ہے۔ مجھے روشنی کی ضرورت نہیں لیکن رات کا اندھیرا ہے۔ آئکھوں والے جب اندهیرے میں چلتے ہیں تو ان کو تیجے پیتنہیں چلتا۔ میں نے چراغ جلا کراس لیے پکڑلیا کہ کہیں کوئی آتھوں والا مجھ سے نہ کرائے اوراس کی وجہ سے میرا کھڑانہ ٹوٹ جائے۔ اندھا کتناسمجھدارتھا کہاس نے جراغ اس لیے پکڑا تھا کہ دوسرے لوگ راستے کو دیکھیں اور مجھے سے مت کمرا کیں ۔اس لیے کہا گر کمرا کیں سے تو نقصان تو میرا ہوگا۔جوان عورت کوبھی یہی سوچ رکھنی جا ہے اگر میں بے یردہ باہرنگلی اگر کسی غیرمحرم نے ویکھ لیا اوراس کی نظر میں فتورآ عمیا اگر میں نے کسی کے ساتھ تنہائی میں یا تیں کیں اگر میں نے سمسی کے ساتھ ٹیلی فون پر باتیں کرنا شروع کردیں اور ذراسا بھی کسی کوموقع دیا تو عزت تو میری خراب ہوگی۔ ونیا کی بھی بدنا می اوراللہ کے ہاں کی بھی ناراضکی اور میں اس حہاد میں پھر تا کام ہوجا وُں کی۔اینے رب کو کیا منہ دکھا وُں گی۔اس لیےاس کوان باتوں کا خیال رکھنا جاہیے۔

### از واج مطهرات کااسوه:

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آیا کہ اس بارے میں آتا اختیاط کرتی تھیں کہ جب بھی صحن کے اندرفارغ بیٹھی ہوتیں 'کوئی شیخ وغیرہ کررہی ہوتیں تو کھلے حن کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھیں۔ بلکہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھی تھیں کہ لطی سے بھی کسی کی نظر پڑنے نے کا امکان نہ ہو۔ اب سوچنے کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت صحن میں طرف چہرہ کر کے اس لیے نہیں بیٹھی کہ مکن ہے کہ دروازہ کھلے یا کوئی اورالی صورت میں جانے نظمی سے بھی کسی کی نظر نہ پڑے ہو وہ بیٹھی بھی تھیں تو دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے بین جائے نظر بڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔

عورت کی اہم ذیمہ داریاں:

یے عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فرض منصبی ہوتا ہے۔ اس کا دنیا میں رہتے ہوئے سب ہے بڑا کام بیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اگر اس کی عزت لائے گئی اس کا سب ہے لیے اگر اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اگر اس کی عزت لائے ہیں لیے گئی اس کا سب ہے اس کے بیا۔ اس کے بیلے ہمی مند بچا۔ اس لیے عورت کو اس معالمے میں ضرورت سے دیا وہ مختاط ہونے کی ضرورت ہے۔

### مسلمة حقيقت:

ایک اصول زبن میں رکھ لیں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑر ہا ہے کہ مرد ہمیشہ Opportunisth ہوئی بات ہے۔ آ زمائی ہوئی بات ہے۔ آ نرمائی ہوئی بات ہے۔ آ پر کو اسے آ زمانے کی ضرورت نہیں۔اصول بنائیس کہ مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں۔عورت کے معاطے میں مرد اٹھارہ سال کا جوان ہو یا ای سال کا بوڑھا ہو مسب کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ جب بے پردہ عورت نگلتی ہے ایک ہی وفت میں اس کو جوان بہٹا بھی لا کچ کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔اوراس کا سفید بالوں والا باپ بھی اس

لڑی کولائی کی نظر سے دیکور ہا ہوتا ہے۔ عورت مرد کی ایک کمزوری ہے۔ اس لیے نہیں کا لائے کے فرمایا کہ مجھے اپنے امت کے مردول پرسب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے ، دہ عورت کا فنر مایا کہ مجھے اپنے امت کے مردول پرسب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے ۔ شریعت نے فتنہ ہے۔ اس لیے بیعورت کی ذمہ داری ہے کہ دہ اپنی آپ کو بچائے۔ شریعت نے مردول کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی مردول کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی مالی کو اپنی تکا ہول کا لحاظ کریں خیال رکھیں یعورت کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی مردول کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی مردول کو بھی کہا کہ وہ اپنی تام دکا کا م جوان بچیاں بھی تاریخ میں کہ نظروں کو شیچ کر " تبر مردکا کا م ہے وہ کیول ہاری طرف دیکھتے ہیں اور اس چیز کو بھول جاتی ہیں کہ ان میں بھی نفس ہے اور ان کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ ان کی نظر بھی اگر غیر مرد پر پرٹرے گی تو ان کے بھی فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہے۔

قرآن مجيد ميں كوائى دے دى ہے:

﴿ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ (سرة الاحزاب:٥٠)

کہ پردے میں رہو بیبیو! یان مردوں کے دلوں کے لیے بھی' پاکیزگی کے لیے اچھا ہے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھاہے۔

# نظر کی کوتا ہی کا وبال:

دلوں کے بھید جانے والے اللہ نے فیصلہ فرمادیا کہ جب بھی انسان نظری کوتا ہی

کرتا ہے تو مرد کے اندر بھی اس سے گناہ آ جاتا ہے اور عورت کے دل میں بھی گناہ کے
خیالات آتے ہیں۔ لہذا کسی کورابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہا بننے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید
کی تعلیمات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو مان لینا چاہیے کہ عورت کے لیے

بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری ہے مرد کے لیے بھی اپنی نظری حفاظت کرنا ضروری
ہے۔ تا ہم مرد کو بھی منع کیا گیا 'عورت کو بھی منع کیا گیا۔

جوان بچی کے لیے دنیا کاسب سے بڑاا ہم کام اور فرض اس کا اپنی عزت وعصمت کی

حفاظت ہے۔

### أيك مثال:

مثال سنے!فرض کروکہ آپ کے پاس دس بزار ڈالر ہیں اور آپ جی کیلئے سفر کردی ہیں تو کیا خیال سنے!فرض کروکہ آپ اس پینے کو عام کسی شاپر کے اندر ڈال کرسفر کرتی بھریں گی؟

نہیں آپ اسے Lock میں رکھیں گی۔ چھپا کر رکھیں گی کہ آپ اگر جرم شریف جا کیں اور چیچے کوئی آپ کے کرے میں بھی آ جائے صفائی کرنے والا تو وہ بھی آپ کی اس رقم کو نہ و کی سے۔ جب آپ کواپی رقم کے رکھنے کا اتنا خیال ہے کہ اس جو بھی نہ پائے تو عزت میں رکھنے کے باوجود بھی الیں جگہ چھپا کے رکھتی ہیں کہ ڈھونڈ نے والا بھی نہ پائے تو عزت میں رکھنے کے باوجود بھی الیں جگہ چھپا کے رکھتی ہیں کہ ڈھونڈ نے والا بھی نہ پائے تو عزت میں رکھنے کے باوجود بھی الیں جگہ چھپا کے رکھتی ہیں کہ ڈھونڈ نے والا بھی نہ پائے تو عزت میں رکھنے کے باوجود بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی اس طرح مردوں سے چھپا کر رکھیں کہ اگرائی کی نہیت ہیں فتور بھی ہوتو اس کا ہاتھ آپ تک پہنچ نہ پائے۔

# شريعت مين حيااوريا كدامني كاتعليم:

شریعت نے ہمیں حیااور یا کدامنی کی تعلیم دی۔ اس قدر یاک دامنی کی تعلیم دی کہ شریعت نے ہمیں حیااور یا کدامنی کی تعلیم دی کہ شریعت نے ہمیں دیا کہ عورت آگر تفکی کرے اور اس کے پچھ بال ٹوٹ جا کیں تو ان ٹوٹ ہوئے بالوں کو بھی عام جگہوں پہنے ڈالے ممکن ہے کسی غیر مرد کی نظر پڑجائے اور یہی بال اس کے لیے عورت کی طرف میلان کا سبب بن جا کیں۔ جوشریعت عورت کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بالوں کی بھی بے پردگی کو پہند نہیں کرتی 'وہ زندہ عورت کی بے پردگی کیسے بندگرے گی ؟

جس شریعت نے بیتھم دیا کہ مورت اگر فوت ہوجائے تو اس کا جنازہ جب قبر میں اتارا جانے گئے تو فقط قریب کے لوگ اتاریں ۔غیر محرم مرد بھی اس کو ہاتھ لگانے سے پر ہیز کرے۔ پھرزندگی میں جیتے جا گئے شریعت کیے پسند کرے کی کہ بیمورت اپنے آپ

### خطبات فقیر 🕒 کی 🗞 🛇 🖟 (129) 🛇 کی کی کی پردہ کیوں ضروری ہے

کوکسی غیر کے حوالے کرے۔ اس لیے بیا ایک بہت اہم عنوان ہے اور آج کل چونکہ عریانی عام ہے فاشی عام ہے۔ اور ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں پرمسلمان ہیں غیر مسلم بھی ہیں اور غیر مسلموں کے نزویک چونکہ کسی کوکوئی اہمیت ہی ہیں۔ اس لیے وہ آ دھے نظے جسموں کے مزویک ہیں۔ مسلم بھی دھوے میں آجاتی ہیں۔

# نظراوردل کی پاکیزگی:

يا وركهنامسلمان حياوالا جوتاب-اس ليفرمايا:

﴿ الْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيْمَانِ ﴾

حيااينان كاشعبه ادرايك جكه فرمايا:

\* إِذَا فَاتَكَ الْحِيَاءُ فَاصْنَعُ مَاشِئْتَ ﴾

جب تجھ سے حیارخصت ہوگی پھرجو جا ہے کرتا پھرے۔

حیاا کی نعمت ہے جواللہ تعالی نے عورت کے اندرکوٹ کوٹ کر جری ہوتی ہے۔ یہ فطرت ہے عورت کی کہ وہ حیا دار ہوتی ہے۔ جس عورت سے حیا چلی گئی ایوں مجھ لے کہ مجھ سے اللہ کی نعمت چھن گئی۔ نداس کے لیے دنیا میں عزت ہے اور نداس کے لیے آخرت میں عزت ہے۔ اس لیے اپنی نگا ہوں کو پاک رکھنا 'اپنے دلوں کو صاف رکھنا' اپنے ناموں اور عزت کی حفاظت کرنا یہ عورت کے فرائعن میں سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ گاڑی چلا رہی ہیں تو گاڑی آپ اتن احتیاط سے چلاتی ہیں کہ آپ کو پہتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑی آپ اتن احتیاط سے چلاتی ہیں کہ آپ کو پہتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑی آپ اتن احتیاط ہے۔ وہ مجھے کمر مارین تو میں نے اپنی گاڑی کو بچانا سامنے ہے۔ اسی طرح آپ یوں جھے کہ ہرگز رنے والا مرد آپ کے ناموں کے ساتھ فکر اتا ہے۔ اسی طرح آپ یوں جھے کہ ہرگز رنے والا مرد آپ کے ناموں کے ساتھ فکر اتا ہے۔ اسی طرح آپ یوں بی گاڑی کو بچانا ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈرائیور بھی غافل نہیں ہوتا کہ جی میں تو چلا رہوں دوسروں کو چانا ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈرائیور بھی غافل نہیں ہوتا کہ جی میں تو چلا رہوں دوسروں کو چانا ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈرائیور بھی غافل نہیں جونا کہ میں تو جلا رہوں دوسروں کو چائا ہے آپ کی دورائیور سے اسپنے آپ کو بچائیں۔ نہیں خود

ڈرائیورائے آپ کو بچاتا ہے کہ ایکسیڈ بنٹ نہ ہونے پائے۔اس طرح جوان بچی کواپنے آپ کوخود محفوظ کرتا ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے۔شریعت نے اس کی ابتداء ہی ایسے کردی ہے۔

# ىردىكى بات:

فرمایا کے مخلوط محفلوں سے پر ہیز کرو۔

چنانچہ عورت فظ ان مردوں کے سامنے آسکتی ہے جومحرم کہلاتے ہیں۔ جہاں حیا کا رشتہ ہے۔ جہاں جنسی ہوس نا کیاں ختم ہوجاتی ہیں۔ الفتیں "محبیس سجی ہوتی ہیں۔ جیسے باپ کا رشتہ' بھائی کا رشتہ' یہ محرم رشتے ہیں اور جہاں اس سے ایک قدم آ کے بڑھا اور نگاہوں میں لالحج آ جاتی ہے' حرص آ جاتی ہے۔ ہوس آ جاتی ہے۔ شریعت نے وہاں پردے کا تھم دے دیا۔ اس لیے کئی غیرمحرم جو گھروں میں رہتے ہیں' ان سے بھی بینچنے کا تھم دیا۔

> نی ملافیلم نے فرمایا: الکور موت

کہ دیورتو موت ہے۔ اب یہ غیر محرم ہوتا ہے کہ رہتا بھی قریب ہے اور ہوتا بھی غیر محرم ہوتا ہے کہ رہتا بھی قریب ہوتا ہے۔ اس کا آسان محرم ہے اور عورت کے لیے اپ آپ کو بچا کے رکھنا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ غیر محرم سے حتی الوسع بات ہی نہ کریں۔ بچیاں یہ دستور بنالیس۔ اصول بنالیس کہ انہیں غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ موقعہ ہی نہ آئے غیر محرم کود کھنا ہے اور نہ سے بات کرنے کا وہ اس قدم پہانے آپ کوروکیس کہ نہ تو غیر محرم کود کھنا ہے اور نہ عفی مرحم کو اپنا جسم و کیمنے کا موقع دینا ہے اور نہ اس سے بات کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب بات کرنے کا موقع مل اسے کہ جب بات کرنے کا موقع مل اسے کہ جب بات کرنے کا موقع مل گیا۔

## جہنم کا فون: (Hill Phone)

ایک روایت میں آتاہے کہ جب بھی کوئی غیرمحرم ایک دوسرے بات کرتے ہیں۔ شیطان ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف رغبت پیدا کردیتا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف میلان پیدا کرویتا ہے۔ شیطان کو درمیان میں Catalist بن کر کام كرنے كا موقع مل جاتا ہے۔ اس ليے ايبا موقع بى نه آئے كه كہيں غير محرم كور قعد لكھنا ر پرے۔ ٹیلی فون پر ہات کرنی پڑے یا آ ہے سامنے بات کرنی پڑے۔ابیاموقع ہی نہیں آ نا جا ہے۔اس موقع ہے جو بچی نچ عنی اس نے اپنی عزت کو بچالیا۔ آج کل ان ملکول میں ایک نئی مصیبت و کیھنے میں آ رہی ہیں کہ بچیاں اپنے ماں باپ کی اجازت سے اپنے یاس سیل فون رکھ لیتی ہیں۔ ایک ملب سے ابھی یہ عاجز ہو کر آیا وہاں پریہ سنا کہ 90% سے زیادہ جوان بچیوں کے پاس سل فون ہوتے ہیں۔سکولوں میں بھی اسپنے بہتوں میں رکھے ہوتے ہیں۔ابسیل فون یہوہ کیا کرتی ہیں کہان کو کالیں آ رہی اپنے سرنوں کی اینے کلاس فیلوز کی ۔ بیسل فون نہیں حقیقت میں اس بچی کے ہاتھ میں Hill Phone ہے۔ اس کوسیل فون نہیں کہنا جا ہیے۔ اس کو Hill Phone کہنا جاہیے۔ میجہنم کا فون ہے اس کے ہاتھ میں اور اس کوجہنم سے کالیں آ رہی ہیں کہتم جلدی میرے اندرآ ؤ۔ میں تنہارے لیے تیار بیٹھی ہوں۔

یا در کھنا کہ عورت کی سب سے بڑی غلطی میہ ہوتی ہے کہ وہ غیر محرم کو بات کرنے کا موقع دیتی ہے۔قرآن مجیدنے اس راستے کواس طرح بند کیا۔فرمایا:

﴿ فَلَا تَخْضُعُنَ بِالْقُولِ ﴾

کہ اگر بھی کوئی بات کرنے کا موقع ہی بن جائے ضرورت ہی الی پیش آمٹی توعورت کو جاہیے کہ وہ اپنی آ واز میں نری ندر کے بخق کے انداز میں بات کرے۔اب خق خطبات نقیر 🛈 🗫 🛇 132 🔷 کھی پردہ کیوں ضرب کی ہے

سے مراد بدتمیزی نہیں بخق سے مرادیہ کہ جو بات ضروری ہے وہ کر لے اور غیر ضروری کا موقع ہی نہ دے۔

## قرآن کی تقیحت:

رو کھے پن سے بات کرنا۔ جوعورت رو کھے پن سے غیر مردسے بات کرے گی اس مردکو جرائت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایک بات سے دوسری بات کہد سکے۔ اور اگر بات کرتے ہوئے ساری دنیا کی شرینی زبان میں سمٹ آئے گی اور پیار مجت کے انداز میں زم باتیں کی جا کیں ؟

﴿ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قُلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ (مورة الاحزاب:٣٢)

قرآن مجیدنے فیصلہ و کے دیا کہ ایسانہ ہو کہ طمع کرے وہ بندہ جس کے دل میں مرض ہے۔ دلول میں شہوت اور مرض تو مردول کے ہوتا ہی ہے۔ ذراکسی نے نرم بات کی آواز پہند آئی لہجہ پیند آئی ا۔ پہنے بھی اور نہیں تو مرد کے ذہن میں اتنا خیال آگیا کہ بیٹورت خود بات کرنے کا موقع دے رہی ہے تو مرد خود آگے قدم بڑھائے گا۔ اس لیے کہ اس کوتو موقع کی تلاش ہوتی ہے۔

میں تو پہلے نے عرض کیا کہ سب کے سب مرد Opportunisth ہوتے ہیں۔
الاماشاء اللہ اللہ جس کی جھاظت کرے۔ جس کے دل میں اولیاء کا نور ہو۔ بس وہ ہے کہ جو
اس فتنے سے بچتا ہے۔ ورنہ اس معالمے میں سب کے سب مرد ایک جیسے ہوتے
ہیں۔ شریعت نے کہا جب بات کرنے کا موقع مطرق آپ بات ہی ذرارو کھا نداز سے
سیحے۔ کی مرتبہ بچیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہاور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتی
ہیں کہ بس میں تو ذرافون پہ بات کر لیتی ہوں۔ میں نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں۔ یہ
ہیں کہ بس میں تو ذرافون پہ بات کر لیتی ہوں۔ میں نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں۔ یہ
ہیت بڑا شیطان کا پھندا ہے۔ جب آپ کی سے بات کرنے پرآ مادہ ہو کیں تو بھرا گلے

### خطبات نقیر 🛈 😤 🗫 🗘 🕽 133 🔷 کھی کے پردہ کیوں ضروری ہے

کام سب آسان ہوجا کیں ہے۔

و یکھئے! پورے انبیا علیہم السلام میں کسی نے میدعانہیں مانکی کداللہ! میں آپ کود یکھنا حابتا ہوں۔

﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُو إِلَيْكَ ﴾ (مورة الاعراف:١٣٣)

الله میں آپود کھنا جا ہتا ہوں۔ ملاقات کرنا جا ہتا ہوں۔ مرف موی علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں بیفر مایا کہ اے اللہ! میں آپ کا دیدار کرنا جا ہتا ہوں۔

مفسرین نے اس کی وجد کھی کہ حضرت مولی علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع ملے گاتو اگلاقدم ہوگا کہ ایک وسرے کو میکنے کو دل کرے گا۔ قرآن مجید سے یہ بات ٹابت ہوری ہے کہ اگرآپ نے فون پر بات کرنے کی کسی کو اجازت دے دی تو اگلاقدم پھر ملاقات کا ہوگا۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر حجابات سب کے سب ہے جایا کرتے ہیں۔ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انسان ہیں تو کیوں اسے حجابوں میں ملیں

پھرسب حجاب اتر جاتے ہیں اور انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ پہۃ تب چلنا ہے جب گناہ ہو چکا ہوتا ہے۔اس لیےاس کو ابتداء سے ہی رو کیے۔

یہ ذہن میں سوچنا کہ فلال کی شکل الی ہے فلال کی personality میں ہوئی ہوئی۔ Grace ہے۔ انتہائی بیوتو ٹی کی بات ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں یہ چیز لکھ دی کہ اس نے جوان ہونا ہے۔ پھراس کی شادی ہوئی ہے تو انسان اپنے وقت کا انتظار کرے۔ ہر چیز اپنے وقت پیا چھی گئی ہے۔ جوانسان وقت سے پہلے گنا ہوں کے ذریعے اپنی ضرور تیں پوڑی کرنے گئا ہے تو پھراس کی زندگی کے اندر پر بیٹانیاں آتی ہیں۔

کوئی بندہ آپ ایسانہیں دکھاسکتیں کہ دنیا کے اندرجس نے زناوالے گناہ کو اپنایا ہو اور خوشیوں بھری زندگی گزاری ہو۔ بلکہ یہ اگر کسی سے بات کرنے بھی گئی ہیں تو ہزار خطرے۔ بہن سے چھپاؤ' امی سے چھپاؤ' بھائی سے چھپاؤ' ابوسے چھپاؤ' کسی کو پہتہ نہ چھنے پائے۔ ایک گناہ کیا کیا ہروقت کی مصیبت خرید لی۔ اب اس گناہ کو چھپانے کے لیے ان کوقدم قدم پر جھوٹ ہو لئے پڑتے ہیں۔ بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ بات چیت کا موقع نکا لئے کے لیے یہ جھوٹ اور غلط بیانی کے ذریعے مواقع پیدا کرتی ہیں۔ کیا تو ایک گناہ ہے لیکن اس نے بینکروں گناہوں کے راستے کھول دیئے۔ اور کئی مرتبہ تو جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں اسے عیبوں کو چھیانے کیلئے۔

## مناه ہے بیجے:

چنانچدایک بچی نے خطاکھ کرکسی ملک میں سے فتوی پوچھا کہ میں کے ساتھ گناہ میں ملوث ہوتی تھی اور میری والدہ کو پتہ چل گیا اور اس نے مجھے ایک مرتبہ تخت ڈ انٹا اور کہا تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ میں نے اس کو یقین وہانی کروانے کے لیے شم کھائی۔ اس نے کہا تہاری فتم پر بھی اعتبار نہیں کرتی۔ بالآ خراس بچی نے یہاں تک کہدویا کہا گر میرے اس کے ساتھ تعلقات ہوں تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ اب مال کے سامنے قوشر مندگی سے وقتی طور پر اپنے آپ کو بچالیا۔ بعد میں اسکواحساس ہوا کہ میراحشر سامنے قوشر مندگی سے وقتی طور پر اپنے آپ کو بچالیا۔ بعد میں اسکواحساس ہوا کہ میراحشر کیا ہوگا۔

اس پی نے خط لکھا حضرت! مجھے مسئلہ سمجھائیں۔ میں نہ وین کی رہی نہ ونیا کی رہی نہ ونیا کی رہی نہ ونیا کی رہی۔ اب میراانجام کیا ہوگا؟ بیسب کس لیے کہ اس نے ایک غلط راستے پر قدم اٹھایا۔ انجام ایمان کی تباہی نکلی۔ جب ایک راستہ ہے ہی خطرناک تو کیوں انسان اس میں قدم اٹھائے۔ اگر آپ کے سامنے ایک سوٹا فیاں رکھ دی جا کیں اور بیہ کہہ دیا جائے کہ جی اس

میں سے ایک میں زہر ہے باقی ننانو ہے تھیک ہیں۔ آپ کھالیجئے۔ آپ ایک کوبھی ہاتھ نہیں لگا ئیں گی۔ کیوں؟ آپ کہیں گی میری جان کوخطرہ ہے۔ اے بیٹے تجھے جان کا خطرہ ہے تو ایک بھی نہیں لینا چاہتی ان سوٹا فیوں میں سے ایک بھی نہیں لینا چاہتی۔ ہماں تیری عزت کا خطرہ ہو وہاں تو کیوں رسک لیتی ہے؟ کیوں اور قدم آگے بڑھاتی ہے؟ وہاں بھی تو ہمیں سوفیصد محتاط رہنا چاہئے تا کہ میری عزت کی حفاظت رہے۔

## حفاظت ناموس اورانعام خداوندي:

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچیس سے کہ آپ نے اپنی عزت کی حفاظت
کیوں نہیں کی؟ اس لیے جوان بچیوں کو چاہیے کہ وہ محسوس کریں ہمارے لیے زندگی میں
ایک جہاد کا وقت ہوتا ہے اور وہ ہے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا۔ اس لیے جوعورت
اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے اگر اس کوموت
بھی آئی تو شریعت نے کہا کہ جولڑکی اپنی عزت بچاتے ہوئے فوت ہوجائے گی اس کو اللہ
تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرما کیں گے۔

# اللهرب العزت كي قدرداني:

اللہ رب العزت بھی ہڑے قدر دان ہیں۔ایک حدیث میں بیفر مایا کہ اگر کسی کوکسی نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور گناہ کی طرف قدم نہ اٹلہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوا پے عرش کا سابی عطافر ما نمیں گے۔ اب نیمتیں کیوں مل رہی ہیں؟اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ اب بیمتیں کیوں مل رہی ہیں؟اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔

## انتهائي قابل توجه بات:

ایک بات اوربھی ذہن میں رکھئے۔ راس کواچھی طرح سبجھنے کی کوشش سیجئے کہانسان کی زندگی کی ہر چیز کا ایک کوٹا ہے۔ سانسوں کا کوٹا کہ پوری زندگی میں کتنے سانس لینے ہیں۔ پھرانسان نے جتنے لقے کھانے ہیں ان کا کوٹا۔ جتنے کھونٹ یانی پینے ہیں ان کا کوٹا۔ جتنے کمعے زندگی میں گزارنے ہیں' ان کا کوٹا۔ ہر چیز کا ایک کوٹامتعین ہے۔ اس طرح انسان کی اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اس کی جنسی ضرورتیں پوری ہوگی اس کا بھی ایک کوٹا ہے۔اب جس نے شریعت کی حدود سے باہرقدم نکال کراسکو بورا کرنے کی کوشش کی اس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت اسکوحلال ضروریات سے محروم فرمادیں مے۔ پھرنتیجہ کیا کلتا ہے؟ روتی پھرتی ہیں خاوند ہماری طرف توجہ ہیں دیتا۔ پھرکہتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں زندگی میں خوشیال نہیں ہیں فاوندا چھے انداز سے بولتانہیں۔اس لیے کہ جب آب نے شریعت کی حدود کو Cross کر کے غمر سے محبت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ نے اس کی وجہ سے تنہیں جائز محبت سے محروم فرمادیا' اس لیے یہ چیز بہت ڈرنے کی ہے۔اس کا تعلق خوف خدا سے ہے۔ جس کے ول میں الله کا خوف ہوگا وہ اپنی عزت کی حفاظت كرے كى اور وقتى لذنوں كے اوپر نظر كرنے كى بجائے ہميشہ بميشہ كى آخرت كى لذتوں پر نظرر کھے گی اور اللہ کے ہاں سرخروہوگی۔ایک انسان کی خاطر وہ بھی جو گناہ کی طرف بلاتا ہے قیامت کے دن انسان حسرت اور افسوس کرے گا:

﴿ يَالَيْتَنِي أَتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يُعَلَّى لَيْتَنِي لَمْ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَعَلَى لَيْتَنِي لَمْ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ (عرة الفرقان ١٠٠٠)

اے کاش میں نے فلاں کے ساتھ دوسی نہ کی ہوتی۔

﴿ لَقَدُاضَّلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَادُجَاءَ نِي وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ (سورة الفرقان:٢٩)

اس لیے دنیا میں بھی ایسے لوگ مجھی وفا والے نہیں ہوتے۔

#### سب سے بڑا حجوث:

ایک اصول عرض کردوں ۔عورتوں کو جا ہیے کہ توجہ سے سنیں کہ جب کسی مردکوکسی غیر عورت نے کڑی نے قریب آنے کا موقع دیا' اگر چہوہ مرد بہانے بنا تا ہے۔ میں شادی کرلول **گا۔ میں تنہیں اپنانا جا ہتا ہوں۔ ب**یسب بکواس ہوتی ہے۔ بیر کناہ کرنے کا موقع تلاش کرنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ ہر مرد یبی کرتاہے جو بھی کسی کو گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ چونکہاں کو پتہ ہے کہ اگر میں Direct کہوں گا کہ میں آپ کی عزت خراب كرنا حابتا ہوں تو كوئى بھى ميرى طرف آئكھا تھا كرنہيں ديكھے گی۔ ہرمرد جب بھی كسى غير عورت کی طرف نشم اٹھائے گا' تعریفیں کرے گا وہ تعریفیں اس کی نہیں کرریا ہوتا' وہ تعریفوں کے ذریعے اس کواپنے سے مانوس کررہا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اس کی تعریفیں نہیں ہوتئیں۔ وہ حقیقت میں مطلب نکالنا جا ہتا ہے۔ وہ ہمیشہ تعریفیں کرے گاحتی کہ وہ اس کی غلطیوں کوبھی احچھائیاں ثابت کرےگا۔ پھر دوسری بات کہ وہ یہ کیے گا کہ میں تہہیں اپنانا جا ہتا ہوں۔ میں تنہیں زندگی کا ساتھی بنا نا جا ہتا ہوں۔اس سے بڑا حجوث شاید کو ئی نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ جب وہ بچی اس کے قریب آ جائے گی اس پر اعتاد کرلے گی اپنا مطلب نکالنے کے بعد پھریہ بہانہ بنادے گا'میری ای نہیں مانتی۔میرے ابوہیں مانتے۔ محمروالے نہیں مانتے۔ میں تو جا ہتا ہوں تنہیں اپناؤں۔ نیکن کیا کروں کھروالے نہیں آ مادہ ہوتے۔اس لیے بینو جوان اس سے شادی مجمی نہیں کرےگا۔

# مناه كاوبال دنيامين:

یادر کھنا جس نو جوان نے کنواری بچی کے ساتھ تعلقات جوڑ لیے۔وہ اس کے ساتھ شادی برگز نہیں کرے گا۔ کیونکہ ہم نے شادی برگز نہیں کرے گا۔ کیونکہ ہم نے نوجوان سے جو گنہگار تھے تو برکرنے آئے ہم نے ان سے بیا بات پوچھی کہ آپ لوگوں نے کیوں اس سے شادی نہ کی ؟ جب موقع مل کیا '

ساری زندگ قسمیں کھا کھا کران کو یقین دہانیاں کرواتے رہے؟ انہوں نے صاف بتایا کہ ہمارے ذہن میں میہ بات تھی کہ جب اس لڑکی نے کنوارے پن میں ہا سے ساتھ ناجائز تعلقات بنالیے تو جب یہ ہماری بیوی ہے گی تو ہماری بیوی ہوگی۔ کھر ہمارا بسائے گئ ممکن ہے دل میں کسی اور کو بسائے گئ۔

مرد کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جولائی نا جا تزطریقے سے میر سے ساتھ تعلق رکھ کتی ہے دہ میری بیوی ہوکر کل دوسروں سے نا جا تزلعلق کیوں نہیں رکھ کتی ؟ للہذااس وجہ سے یہ گناہ تو کر لیتے ہیں مگر شادی کرنے کے لیے آ مادہ نہیں ہوتے۔ اس لیے پچی کو چاہیے کہ وہ الی باتوں پہ اعتماد نہ کرے اور نہ الی باتوں پر دھیان دے۔ یہ جموث ہوتا ہے۔ سو فیصد جموث ہوتا ہے اور دوسرے کو شخت میں اتارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچیاں اعتماد کر جا تیں ہیں اور بعد میں پھر چھپ کر روقی ہیں۔ رونے کا کیا فاکدہ؟ بچیاں اعتماد کر جا تیں ہیں اور بعد میں پھر چھپ کر روقی ہیں۔ رونے کا کیا فاکدہ؟ اس رونے والے رستے پہ قدم ہی نہیں اٹھانا تھا۔ جب پہ چل گیا کہ بیراستہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ عزت کے لیے خطرہ ہے تو پھر اس راستے پہ قدم ہی کیوں اٹھایا؟ اس لیے شریعت نے بہتم دیا عورت اپنی عزت و ناموس کی خود حفاظت کرے۔ کسی کی چپنی چپڑی باتوں میں آ نے کی ضرورت نہیں اور بیعورت کا سب سے بڑا فرض مضمی ہے۔

اس لیے عورت کو بتایا گیا کہ وہ گھر ہے باہر نگے تو پردے میں نگے۔اور پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس کو دیکھتے ہی رہ جا کیں۔ آج کل کی نوجوان بچیاں بر تعے بھی کرتی ہیں تو ایسے کڑھائی والے خوبصورت بر نعے ڈھونڈ کے لاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر انسان سوچے کہ برقعہ کے اندر تو حور کی بچی ہے۔ بیاور بات ہے کہ اندر چڑیل کی بہن موجود ہوگی۔ جب پردہ کرنا ہے تو پردے کا کیا مطلب ہے کہ ایسے بر نعے پہنیں کہ جس کی طرف

برقعوں کی سادگی:

و یکھنے کو طبیعت نہ کرے۔ وہ بھی موتی لگاتی ہیں۔ اپنے برقعوں کو کڑھائیاں اچھی اچھی کرواتی ہیں۔ اپنے برقعوں کو کڑھائیاں اچھی اچھی کرواتی ہیں۔ چلو بڑی عمر کی ہیں بچوں والی ہوگئی ہیں اور اس نے کوئی ایسا برقعہ لے لیا تو اور بات ہوتی ہے۔ جوان کنواری بچی کے لیے اس شم کی آرائش کرنا کہ جس پر غیر مرد کی نظر خواہ مخواہ محینے یہ گناہ کی دعوت ہے اس لیے ایسانہیں کرنا جا ہے۔

جوان بچیاں کھروں ہے باہر لکلیں۔ سادہ برفعے پہن کر نکلیں تا کہ کسی کی نظر ہی اس کی طرف نہ آئے۔ بلکہ پہلے وقت کی نوجوان بچیاں جب گھرسے باہر نکلی تھیں تو ہم نے سنا 'سمابوں میں پڑھا کہ وہ ایسے چلتی تھیں جیسے بوڑھی عور تیں چل رہی ہوں تا کہ غیر مرد کی ان کی طرف توجہ بھی نہ جا سکے اور بیاللہ کے ڈرسے وہ کیا کر تیں تھیں۔

## عورت اورخوشبو كااستعال:

اس لیے نثر بعت نے کہا کہ جب عورت کھرسے نکلے پردہ کرے اور الیی خوشبونہ الگائے جس کی خوشبوقریب سے گزرنے والے مردوں کومسوس ہو۔

نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشادفر مایا جوعورت خوشبولگا کر مردول کے پاس سے گزرے وہ ایسی ویسی ہے۔ ایسی ویسی کا ترجمہ محدثین نے بید کیا کہ وہ کردار کی کمزور ہے۔ اس کی نبیت میں فتور ہے جھی تو اس نے ایسی خوشبولگائی۔

مردکواللہ نے شریعت نے اجازت دی وہ تھیلنے والی خوشبولگا سکتا ہے۔ عورت الیسی خوشبولگا سکتا ہے۔ عورت الیسی خوشبولگائے کہ فقط اس کے قریب جو گھر کا کوئی آ دمی آئے تو اس کوخوشبومحسوس ہو۔ دور والوں کوخوشبومحسوس نہ ہو۔ آج تو معاملہ الث ہو گیا۔ آج تو بیچا ہتی ہیں کہ ہم جس گلی سے گزرجا کیں بعد میں گزرنے والے بھی ہماری خوشبوکو یا دکرتے پھریں۔

## نازك ترين معامله:

یہ ایسانازک معاملہ ہے کہ عورت جس راستے سے گزرجاتی ہے اوراس کے قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں اگر بعد ہیں گزرنے والے مردکا پاؤں اس کے قدموں کے نشان پر پڑجائے اللہ تعالیٰ اس مرد کے اعد بھی شہوت پیدا کر دیتے ہیں۔ شیطان اس کے اعد شہوت کو بیدار کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ اس لیے شریعت نے پردے کو بہت اہمیت دی اوراس کے بارے میں احادیث میں بہت تفصیل موجود ہے۔ جوان بچوں کو چاہیے کہ دہ اس کو اپنا جہاد سمجھیں اور ہر وقت اللہ سے دعا ما تکین کہ اے اللہ رب اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کی رضا ملے گی اور اگر ول کسی کی طرف کھنچ تو چاہیے اللہ سے دعا ما تکیں تا کہ العزت کی رضا ملے گی اور اگر ول کسی کی طرف کھنچ تو چاہیے اللہ سے دعا ما تکیں تا کہ العذرت کی رضا ملے گی اور اگر ول کسی کی طرف کھنچ تو چاہیے اللہ سے دعا ما تکیں تا کہ العذرت کی رضا ملے گی اور اگر ول کسی کی طرف کھنچ تو چاہیے اللہ سے دعا ما تکیں تا کہ العذرت کی رضا ملے گی اور اگر ول کسی کی طرف کھنچ تو چاہیے اللہ سے دعا ما تکیں تا کہ العذرت کی رضا کے کہنے تو تھاہے کو ٹھیک کروے۔

مَنْ تَعَشَّقَ وَكَتَمَ عِشْفَهُ مَاظَهَرَ فَهُ وَشَهِیْدٌ اچرعظیم:

جس کے دل میں کسی کی طرف کوئی میلان آئی اوراس نے اس کو چھپایا اور ظاہر نہ
کیا اوراس حالت میں موت آئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کا رتبہ عطافر مادیں
گے۔اس لیے اپنی عزت ونا موس کی حفاظت کرنایہ بچیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور
اس کے لیے بیجتنی احتیاط کریں گی اتنی احتیاط تھوڑی ہے۔ ہر ہراحتیاط پراسکواللہ تعالیٰ کی
طرف ہے اجر ملے گا۔

## شرى احتياطيس:

شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اپنے کپڑے الی جگہ پر ندر کھے جہاں غیرمحرم مرد کی نظر پڑے۔ اپنا نام کسی غیر مرد کے علم میں نہ آنے دے نام تک کا پردہ رکھا۔ضرورت

### خطبات نقیر 🕒 💸 🕬 🗘 141 🛇 ۱4۹ پروه کیول ضروری ہے

پڑے تو فلال کی بیٹی فلال کی بیوی فلال کی امی اس انداز سے غیرمحرم کو بتایا جائے۔ نام کا مجمی پیتہ نہ چلے۔ شریعت نے تو اس میں اتنی احتیاط کرنے کا تھم فر مایا اور بیاحتیاط سب اس لیے کہ شیطان کوراستہ نہ ملے۔

# درجوانی توبه کردن شیوهٔ پیمبری:

مناه کروانے شیطان نے کہا کہ عور تیس میراوہ تیر ہیں جو بھی خطانہیں ہوتا۔ ﴿ اَلَيْسَاءُ حَبَائِلُ الشَيْطُنِ ﴾

عورتیں توشیطان کی رسیاں ہوتیں ہیں۔اس لیے شیطان ایسی صورت میں عورت کے دل میں بھی اوراس کی حفاظت عورت کی کے دل میں بھی اوراس کی حفاظت عورت کی فرمہداری ہے اور مرد کے دل میں بھی اوراس کی حفاظت عورت کی فرمہداری ہے اور جس نے اپنی جوانی کو عفیف بنالیا۔ پاکیز ہ بنالیا ،
پاکدامن زندگی اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔

سمی شاعرنے کہا:

درجوانی نوبہ کردن شیوہ پیمبری وفت ہیری گرگ ظالم ہے شود پر ہیزگار جوانی میں تو بہ کرنا ہے تیمبروں کا شیوہ ہے اور برد معابے میں تو بھیٹریا بھی بردا پر ہیزگار بن جاتا ہے۔

### مستجاب الدعوات جوان:

ایک بزرگ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی دعا کی تو وہ نیک نوجوان کو دیکھتے اوران سے دعا کرواتے ۔ کس نے پوچھا آپ استے بڑے بزرگ ہیں اورسفیدریش ہیں۔ آپ خود دعا کرواتے ہیں۔ وہ فرمانے گئے کہ جو آپ خود دعا کیول نہیں کرتے؟ نوجوان سے دعا کرواتے ہیں۔ وہ فرمانے گئے کہ جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تا ہے اللہ رب

## خطبات فقیں 🕦 🚕 🍪 🗘 🗘 🗘 🛇 دیکھیں۔ پروہ کیوں ضروری ہے

العزت اس کے ہاتھوں کو خالی اوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں۔اس جوانی کوعبادت کے ذریعے سے محفوظ کر لیجئے۔اپنے آپ کو گنا ہوں کے ہرموقع یہ بچاہئے۔

# شيطان کي بريکيد فوج:

آج کل تو جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہے ان کا پہلامضمون ہی تین عورتیں تین کہ کہانیاں کہیوٹر پہیٹیس تو چینگ شردع ہوجاتی ہے اوراگر TV ہے تو یوں سمجھیں کہ گھر کے اندر شیطان کی ایک ہر بگیڈ فوج موجود ہے۔ یہ TV نہیں حقیقت میں بیدایمان کی TB ہوتی ہے۔ جس گھر میں TV ہے عزیر کہاں محفوظ ہوتی ہیں۔ نیچ ماں باپ کے نال کے نیچ دیا جلاتے ہیں اوران کوئیس پند چلنے دیتے کہوہ کیا کررہے ہیں۔ ایسی ایسی کھڑتے ہیں۔ ایسی ایسی کھڑتے ہیں۔ ایسی ایسی کھڑتے ہیں۔ ایسی ایسی کھڑتے ہیں۔ ایسی ایسی مونے دیتے۔ شریعت نے تو تھم دیا کہ دائیں ہاتھ سے تم صدقہ اس طرح ود کہ بائیں ہاتھ کو پند نہیں چلنے اور آج کل لوگ دائیں ہاتھ کو پند نہیں گھڑتے ہیں کہ کا نوں کا نور کہ بائیں ہاتھ کو پند نہیں چلنے دیتے۔ اور آج کل لوگ دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پند نہیں چلنے دالا ہے دیتے۔ گر کہ تک ۔ لوگوں سے تو چھپالیں سے انڈ کریم جودلوں کے بھید جانے دالا ہے دیتے سے تنہیں چھپاسکیں سے۔ اس سے تو نہیں چھپاسکیں سے۔

## عفت وعصمت كي حفاظت كا آسان حل:

اس لیے جاہیے کہ جب جوانی کی عمر آجائے۔سب سے پہلاکام ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کے جوڑ کا جب بھی رشتہ مل جائے 'فورا شادی کر دی جائے۔کن گھروں میں ماں باپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم نے نیا گھر بنانا ہے۔

جب مکان بن جائے گا بھرہم بچوں کی شادی کریں گے۔ایسے مال باپ ان بچوں کے گنا ہوں کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں جلیں گے۔خود بوڑھے ہوجاتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں جیسے بڑھا بے میں اب ہماری سوچیں پختہ ہوگئیں۔ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ شاید جوان بچوں کی سوچ بھی ایسی ہے۔

# سيدعطاء اللدشاه بخاري ومناية كي در دمجري تصيحت:

سیدعطاء الله شاہ بخاری میں ہے۔ ایک گھر میں مہمان تھے۔ پنۃ چلا کہ گھر میں جوان بنی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس بچی کا جلدی نکاح کردو۔اس کی ماں کہنے گئی ابھی تو میری بچی کے جلدی نکاح کردو۔اس کی ماں کہنے گئی ابھی تو میری بچی کے منہ سے دودھ کی ہوآتی ہے۔ابھی میں شادی کردوں؟ انہوں نے کہا امال شادی کردو۔اس لیے کہ دودھ خراب ہوگیا تو پھراسے کتے ہی پئیں مجے انسان نہیں پئیں مجے۔

پتہ نہیں کیوں انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچوں کی عز تمیں خراب ہونگی پھران کی شادیاں کریں محے۔شریعت نے تھم دیا۔ہم پہلے ہی اس فریضہ سے فارغ ہوجا کمیں تا کہ بیا ہے گھر کی ہوکرا پنے عزت ونا موں کی حفاظت کر کے اپنی زندگی گزاریں۔

## عورت کاسب سے بردافرض:

جس بچی کو اللہ تعالیٰ نے خاوند دے دیا' پھراولا دوے دی' خوش نصیب بچی ہے۔ اب اس کو جا ہیے کہ وہ کسی کی طرف آ نکھا تھا کر ہی نہ دیکھے۔ابیانہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس سے چھن جا کمیں۔اس لیے کہ عزت ونا موس کی حفاظت سے عورت کا سب سے بڑا فرض منصبی ہے۔

# آ تکھوں کا بردہ کتنا چھوٹا اور تیز رفتار:

اللہ تعالی نے آتھوں کے پردے کا جو تھم دیا تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے آتھوں کا پردہ کتنا چھوٹا اور کتنا تیزرفآر بنایا کہ دنیا میں پلک جھپکنا ایک مثال بن گی مختصر وقت میں اللہ تعالی نے آتھو ایسی بنائی کہ پلک کا پردہ گرتا ہے اور آتھ بند ہوجاتی ہے۔ اگر یہاں پر کوئی slow acting یا دہ بوتا تو لوگ بہانہ بنادیجے۔ اللہ میں کوئی slow acting یا دہ بوتا تو لوگ بہانہ بنادیجے۔ اللہ میں

#### خطبات فقیر 🛈 🗫 🛇 🌣 144 🛇 کی پرده کیوں ضروری ہے۔

نے اس سے نگاہ بند کرنے کا ارادہ کیا تھا' کرتے کرتے اس پرنگاہ پڑی ۔ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم میں سب سے زیادہ جلدی حرکت کرنے والی چیز انسان کی آ کھے کی پلکیں بنائی ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اپنی آ تھوں کو بند کرنے کے بارے میں یہ کوئی بہانہ نہ بنائے سے میں یہ کوئی بہانہ نہ بنائے سے دن اپنی آ تھوں کو بند کرنے کے بارے میں یہ کوئی بہانہ نہ بنائے سے دن اپنی آ تھوں کو بند کرنے کے بارے میں میہ کوئی بہانہ نہ بنائے سے دن اپنی آ تھوں کو بند کرنے کے بارے میں میہ کوئی بہانہ نہ بنائے سے دن اپنی آ تھوں کو بند کرنے کے بارے میں میہ کوئی بہانہ نہ بنائے سے دن اپنی آ تھوں کو بند کرنے کے بارے میں میں میں کوئی بہانہ نہ بنائے ہیں۔

### امال عائشهمد يقدرضي الله عنها كافرمان:

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آئٹھوں میں وہ حیاد سیمنی کہ جو میں مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آئٹھوں میں بھی نہیں ویکھا کرتی تھی۔

### غیرت ایمان ہے:

ایک صدیث میں نبی پاک ماللینم نے فرمایا:

﴿ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَاغَيْرَةَ لَهُ ﴾

جس مخص کے اندرغیرت نہیں'اس مخص کے اندرایمان نہیں

ایک اور حدیث میں ارشادفر مایا:

﴿ أَنَّا أَغْيَرُ وُلِّي ادْمَ ﴾

میں اولا دآ دم میں سب سے غیور ہوں۔

﴿وَاللَّهُ آغَيْرُ مِنِي﴾

اورالله مجھے ہے تھی زیادہ غیور ہیں۔

## غيرمحرم كي تنهائي خطره كا آلارم:

ای لیے صدیت پاک میں فرمایا گیا کہ کسی مردادرعورت کوزیب نہیں دیتا۔اجازت نہیں کہ وہ غیرمحرم ہوں اورا کی جگہ تنہائی میں بیٹھیں ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر حسن بھیں کہ وہ غیرمحرم ہوں اورا کی جگہ تنہائی میں بیٹھیں ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر حسن بھیری میٹ شاگر دہ ہو اور دونوں ایک بھیری میٹ اللہ علیہا جیسی شاگر دہ ہو اور دونوں ایک

### ( خطبات نقیر 🛈 🗫 🛇 ﴿145 ﴾ ﴿ 145 ﴾ پرده کیول ضروری ہے

دوسرے کو قرآن پڑھائیں تب ہمی وہ اگر تنہائی میں بیٹیس کے تو شیطان ان کو گناہ کا مرتکب کروادے گا۔

### مولیقی کے خطرناک نقصانات:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیقی کاسننا کا نوں کا زنا ہے۔

ایک مدیث میں فرمایا حمیامی آلات موسیقی کوتو زنے کے لیے آیا ہوں۔

ایک اور صدیث میں فرمایا گیا کہ موسیقی کے سفنے سے دل میں گناہ کی خواہش اس طرح انجرتی ہے جیسے بارش کے ہونے سے زمین کے اندر گھاس اگ آتی ہے۔ اس لیے جن بچیوں کو گانے سفنے کا شوق ہو حقیقت میں بیشوق ان کو گناہ کی طرف لے جانے والا شوق ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو موسیقی سے بچا کیں ۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ جو بے پردہ پھرنے والی عورت فاسقہ ہو پردہ دار عورت کو چاہیے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھے۔ اس لیے کہ بے پردہ فاسقہ عورت بھی محرم مرد کے تھم میں ہے۔ شریعت نے منع فرمایا کہ شادی شدہ عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کولا کیوں کو اپنے خاوند کے ساتھ گرز رہے ہوئے خلوت کے لیات کی ہا تمیں سنائے۔ اگر کوئی سنائے گی تو شریعت نے کہا وہ صور نی ہے۔

#### سب سے بہترین عورت:

ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی محفل میں بات چلی کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟

کسی نے پچھ کہا کسی نے پچھ سیدنا علی دافلہ کا گھڑ کھر تشریف لے سے کئے کسی کام سے لیے گھر جا
کر بتایا کہ محفل میں یہ بات چلی ہے۔ سیدہ فاطمۃ الز ہراء رمنی اللہ عنہا نے فر مایا میں
بتاؤں سب سے بہتر عورت کون ہے؟ پوچھا کہ بتا ہے۔ فر مانے لکیس کہ وہ عورت جونہ تو
غیر محرم کوخود دیکھے اور نہ کسی غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے۔ انہوں نے آ کریہ جواب نبی

#### خطبات فقیر 🛈 🗫 🗫 🔷 (146 🎙 🛇 🕬 🚱 پردہ کیوں ضروری ہے

عليه النلام كى خدمت من آكريتاديا - نبى عليه السلام س كرمسكرائ فرمايا: فأطِمة بَضْعة مِينِي

فاطمه رضی الله عنها تومیرے جگر کا کلوا ہے۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین مورت وہ ہوتی ہیں کہ سب سے بہترین مورت وہ ہوتی ہے جوخود نہ کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کسی غیر مرد کو اپنی طرف دیکھنے کا موقع دے۔ ہرنامحرم سے اپنے آپ کو بچانا جا ہے۔

### شاه عبدالعزيز عميليه كے شاكر دكا ايمان افروز واقعه:

شاہ عبدالعزیز عضافہ کا ایک شاگر دفعا اس کو ایک مرتبہ کی عورت نے بہانے سے گھر میں بلوایا کہ ایک مریض ہاں کو پڑھ کردم کرد ہیں ۔ وہ سادہ آدی تھا بیچارہ جب گھر میں گیا تو دروازے بند۔ تب اس کو پہتہ چلا کہ اس خاتون کی تو نیت ٹھیک نہیں۔ اب کیسے گناہ سے بیچ ؟ اس نے فوراً بہانہ کیا کہ جھے Toilet جانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ Toilet میں چلا گیا۔ وہاں جاکر جو گندگی پڑی ہوئی تھی اس نے وہ گندگی اپنے جسم پرل لی ۔ جب باہر لکلاتو ہو کے بصبھوکے آرہے تھے۔ جب وہ اس عورت کے قریب آیا تو آئی ہوگی تھی۔ اس نے کہا جھے کیا پہتہ کہ تم است کینے اورائے بیوتوف انسان ہو۔ دفع ہوجاؤیہاں ہے۔

چنانچہ دروازہ کھولا اس نے اپنا ایمان بچایا نکل آیا۔ اب رور ہاتھا کہ راستے ہیں لوگوں کو ہوآئی تو ہیں کیا جواب دوں گا۔ سیدھا مدرسے کہنچا۔ وہاں جا کرعشل خانے ہیں کپڑے بھی پاک کیے دھوئے عشل بھی کیا اور سکیلے کپڑے بہن کر حضرت کے درس کے اندر آ کر پیچے بیٹھ گیا۔ یہ بھی لیٹ نیش آیا تھا اس دن لیٹ ہوگیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے درس دینے کے دوران رک کر پوچھا ارب تم میں سے آج آج آئی تیز خوشبو لگا کرکون آیا۔ لاگول نے جب ادھرادھرد یکھا۔ ایک لڑے نے بتایا کہ جو یہ نیالڑ کا آیا ہے

#### خطبات فقیر 🛈 ده کیوں ضروری ہے

ابھی درے اس نے خوشبولگائی ہے۔

حرت نے قریب بلایا۔ فرہایا کتم نے اتن تیز خوشبو کیوں لگائی ؟ جب باربار ہو چھا
تو بتا نا پڑا۔ اس کی آئھوں میں سے آنسوآ گئے اس نے واقعہ سنایا۔ کہنے لگا حضرت! میں
نے تو اپنے دامن کو بچانے کیلئے عزت کو بچانے کیلئے اپنے جسم پرگندگی کولگایا تعالیکن اب
میں نہا بھی چکا و تو بھی چکا جہاں جہاں گندگی لگائی تھی۔ میرے جسم کے ان ان حصول سے
خوشبوآ رہی ہے۔ چتا نچہ جب تک بینو جوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبوآ تی
رہی۔

کتابوں میں لکھاہے ای وجہ سے ان کا نام خواجہ مفکی پڑھیا تھا۔ لوگ آئییں خواجہ مفکی کہتے تھے۔ کہ جہاں جہاں انہوں نے کناہ سے بیخے کے لیے کندگی لگائی تھی۔ ان کے جسم کی ان جگہوں سے خوشبوآیا کرتی تھی۔

### حقیقی حسن:

حدیث پاک میں آتا ہے نی مالٹی ہے فرمایا کہ جس نے غیر محرم سے اپنی نظر کی حفاظت کی اس کواللہ رب العزت عبادت میں لذت عطافر مادیتے ہیں۔

Wealth lost nothing lost health lost something lost character lost everything lost.

So people feel that charater is not a Precious thisng but can buy the most precious thing of the world with the help of your character.

### تعمیرسیرت کے چندورخشاں پہلو:

یہ بات ذہن میں بٹھالینا کہ ساری دنیا مل جائے بیتلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ۔اینے کردار کو بنایئے۔

مجددالف ٹائی مینی فرمائے بین آ کھ بگڑنے سے دل کی تفاظت مشکل ہے۔ اور دل کے بگڑنے کے بعد شرمگاہ کہ حفاظت مشکل ترہے۔ عقل مندلوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں اور بیوتوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں کرتے ہیں۔ پھران کو دھے پڑتے ہیں۔ تب ان کو بھی آ تی ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ حسن ہی فورت کی تبائی کا ذریعہ بندا ہے۔ فورت پرجتنی بھی آ فتیں آتی ہیں۔ سب کی سب اس کے حسن کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے مردوں کو کہا کہ تم شریعورتوں سے برگزر ہواور اگر بھلی فورت میں ہوں تو ان سے ہوشیار رہو۔ جیسے دل کے او پر معیبتیں برتا۔ اگر قائل ہائیل کی بیوی کی طرف تگاہ اٹھا کر ندد کھی تو ان کو جنت سے ند نکلنا پڑتا۔ اگر قائل ہائیل کی بیوی کی طرف تگاہ اٹھا کر ندد کھی تو اس کے گناہ کے بیں کھول اٹھا تا پڑتا۔ اگر زلیجا پوسف کونہ نگاہ اٹھا کر دید کھی تو تو اس کے گناہ کے بیں کھول

کر تذکرے نہ کیے ہوتے۔ اور بیجولوگ کہتے ہیں کہ جی فلال کی شکل انچی گئی شخصیت انچی گئی بیسب بکواس ہوتا ہے۔ حقیقت میں تو محبت ہوتی ہے جوانسان کی نیک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چہرے کی زیبائش بیاتو عارضی چیز ہے۔ آج جو پچی جوان العرب اوراس کے چہرے پہ جوانی کی خوبصورتی ہے۔ ایک دو نیچے ہونے کے بعداس کے چہرے کی جاذبیت وہ بیس رہتی اور جب ذرااور عمر کزرجاتی ہے پھر تو اور ہی انسان کی شکل وصورت ہوجاتی ہے۔

اگر خاوند کو فقاعورت کی خوبصورتی کی وجہ سے تعلق ہوگا پھر چند سالوں کے بعد وہ کسی اورکو ڈھوند تا شروع کر دے گا۔ اس لیے اچھی زندگیوں کی بنیاد حسن ظاہری نہیں ہوتا۔ حسن باطنی ہواکرتا ہے۔ اچھے اخلاق ہواکرتے ہیں۔ ظاہری حسن فائی ہوتا ہے اور افلاق کا حسن ہمیشہ باتی ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر دور سے کسی کو دیکھیں تو وہ زیادہ خوبصورت نظرا تا ہے۔ بنبست قریب کے اس کود کھنے کے۔ اگر دور سے کسی کی آ واز زیادہ دل کش معلوم ہوتی ہے بنبست قریب سے سننے کے تو کہا حسن کی حقیقت فاصلہ ہے زیادہ دل کش معلوم ہوتی ہے بنبست قریب سے سننے کے تو کہا حسن کی حقیقت فاصلہ ہے کہ انسان فاصلے سے رہے تو حسن محسوس ہوتا تی ہے اور قریب آ سے تو حسن محسوس ہوتا تی ہے اور قریب آ سے تو حسن شم

## شهوت کی ابتداءاورانتها:

انسان گناہ کرنے سے پہلے تو ہوا بہا در بنتا ہے۔ لیکن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھراتنا بزدل بنتا ہے کہ پھراس کو چھپانے کے لیے جموث بولتا پھرتا ہے۔ شہوت وہ شیرنی ہے جو تکھنے والے کو ہلاک کردیتی ہے اور اصول یہ ہے کہ مجبت اور عداوت بھی چھپی ٹیس روسکتی۔ جوانسان یہ سمجھے کہ محبت کروں گا اور چھپی رہے کی یا میری دہنی ہے وہ چھپی رہے گی۔ وہ انسان یہ تو ف انسان ہے۔

محبت اورعداوت الیی چیزیں ہیں جو مجھی جھپی نہیں روسکتیں۔شہوت کی ابتداء

جہوٹے کیڑے کی مانند ہوتی ہے اس کو مارنا آسان ہوتا ہے اور شہوت کی انتہا پھکارنے والے اور شہوت کی انتہا پھکارنے والے اور دھے کی مانند ہوتی ہے۔ بیخودانسان کو ہڑپ کرجا تا ہے۔ اس لیے حسن ظاہری کو بڑھانے کی مغرورت ہے۔ جس طرح کانٹوں کے اور پھول ہوتو شاخ کوخوبصورت بنادیتا ہے۔ اس طرح جس محرکے اندر کی خاتوں ہووہ اس محرکوخوبصورت بنادیتا ہے۔ اس طرح جس محرکے اندر کیک خاتوں ہووہ اس محرکوخوبصورت بنادیتی ہے۔ اس محرکو باعزت بنادیتی ہے۔

## دل مين بنها ليجيز:

ایک بات ذہن میں رکھے کہ انسان کو ہر چیز سے خوشی ہوتی ہے لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی ہونی ہوا کرتی ۔ یہ بات پھر سننے گا اور ول میں بٹھا لیجئے گا کہ انسان کو ہر چیز سے خوشی ہوتی ہے لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی پھر بھی نہیں ہوا کرتی ۔ اس لیے نوجوان بچیوں کو چاہیے کہ اپنے آپ سے جیت کر زندگی کی خوشیوں والی بنیں اور اپنے رب کے سامنے سرخر و ہوجا کیں ۔

## اللدرب العزت كي نظرر حمت معيمروم عورت:

حدیث پاک میں آتا ہے اور سند کے ساتھ میہ بات کر رہا ہوں کہ جوعورت اس لیے بنی سنوری لیعنی نہائی دھوئی میک اپ کیا 'اجھے کپڑے ہینے خوشبولگائی کہ غیرمحرم اس کود کھے کرخوش ہو۔ اس گنا ہ کی بیر زاملتی ہے کہ اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس مورت کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ اب سوچے ! بیہ کتنی ہوی سزاہے۔

پھرین کیجے! جس عورت نے اس لیے آ رائش اختیار کی جوعورت اس لیے نی سنوری کہ غیر مرد مجھے دیکے کرخوش ہوں۔اللہ تعالیٰ کھوا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عورت کی طرف میں محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔اس لیے اپنے آپ کوغیر مردوں کی نظروں

#### ﴿ خطبات فقير ۞﴿ ﷺ ﴾﴿ 151 ﴾ ﴿ 151 ﴾ ﴿ خطبات فقير ۞ ﴿ يُول ضروري ہے

ہے بچاہئے۔ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت سیجئے۔ اُللّٰہ تعالیٰ ہم سب کا مدد گار بن جائے اور نیکی کی زندگی گزارنے کی تو نیق عطافر مائے اور جو گناہ ہو پچکے ان پر مچی تو بہ کر لیجئے کہ تو یہ کے دروازے کھلے ہیں۔

موت سے پہلے پہلے کسی نے کوئی بھی مناہ کیا ہواللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو استے کریم ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک طوا کفت ہی۔ جس نے سینکڑوں مردوں سے زنا کروایا تعا۔ اس نے ایک بیاسے کتے کو پانی بلادیا تھا' اللہ نے اس کے مناہوں کو معاف فرمادیا۔ جو پروردگارا تنا کریم ہواس کے کرم سے فائدہ اٹھا سیئے۔ بچھلے کناہوں کی معافی ما تک لیجئے۔

رمضان المبارك كى پجور كھڑياں باتى ہيں بيہ ہارى خوش نعيبى ہے كہ ہم ان بابركت كھڑيوں ہيں ہي توبه كر سكتے ہيں۔ ہي معانی ما تک سكتے ہيں۔ اس ليے دوستوں كے اصرار پراس عاجز نے بير پروگرام بنايا كوكل كابيان موت كے عنوان پر ہوگا۔ توبہ كے عنوان پر ہوگا۔ اور اس كے بعد جو بچياں جو عور تنمی ہی توبہ كرنا چاہيں گی ان كوسلت كے مطابق توبہ كرنا چاہيں گی ان كوسلت كے مطابق توبہ كے كما ات پڑھاد ہي جائيں گے اللہ تعالی ہميں آئندہ نيكوكارى كی زعر كی تعیب فرمادے۔

وَ آخِرُ دُعُوانا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

STORTE STORTE .

#### مناجات

اک نشہ سا ہے جو جھائے ہے تیرے نام کے ساتھ اک تىلى سى مجى آئے ہے تيرے نام كے ساتھ منبر و عودلتائے ہے تیری یاد جمیل ایک خوشبوی مجی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ محویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے ول کی ونیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ہے حیرا ذکر طاوت میں کچھ ایبا کہ زبان ایک نیا ذائقہ یائے ہے تیرے نام کے ساتھ ول توباہے سے جب مجی تیرانام ممیں آ کھ بھی افک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب کیا مختل الهی کا اثر ہوتا ہے روح مجی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا ول جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیراذکر فقیر دل کی ظلمت کو مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ









يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوتُوبُو آلِكَي اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً (سورة التحريم: ٨)

خواتین سے چندا ہم باتیں

(زلاون حضرولانا برخ فرالف على المستدار المستدار مُحدِي بِيدٍ حضرت بيرخ فرالف على المستدي

مكتبة الفقير 223 سنت پوره فيصل آباد 041-2618003



# اقتباس

وہ انسان جس نے گناہ کرتے کرتے بال سفید کر لیے بھی نماز کے لیے محد میں نہ آیا اور اباس کی بیوی بھی زندہ ندری اتنا بوڑ ھا ہو گیا کہ بیچ بھی ہطلے گئے کوئی اپنا بہن بھائی مبیں کوئی بھی رشتہ دارمبیں سے بال واقفیت کی وجہ سے بیر بتاہے۔انہوں نے بھی ائے گھرے منع کردیا کہ آپ کی کھانی ہے ہمارے نیچے پریشان ہوتے ہیں۔ بدے میال آب مطے جاکیں۔انہوں نے بھی گھرہے دھکا دے دیا۔اب اس بوڑھے کا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا' جائے کہاں۔ کون اس کو کھلائے اور پلانے اس کی خبر کیری کرے۔ اب لاتھی کیڑے یے گھرے ماہرنگلتا ہے۔ حالت یہ ہے منہ میں دانت نہیں ' پیٹ میں · آ نت نبیں ۔ آئکھول میں بینا لُی نبیں ۔ کا نوں میں شنوا لَی نبیں جسم میں طاقت نبیں ۔ اب اگرائش کے سہارے میں چتاہ میں کہاں جاؤں تو خیال آتا ہے۔ اینے رب کے دروازے یہ جاتا ہوں کوئی اور وروازہ ایمانہیں کہ جسے میں کھٹکھٹا سکوں۔ جنانچہ ہانیج ہوئے۔ کا نینے ہوئے یہ باغی بوڑ ھا اگراہے رب کے گھرکی طرف جا تا ہے تو رب کریم اس کوطعنہیں ویتے ہم نے جوانی کہاں ضائع کی تیرے مال کا کیا بنا 'تیزے جمال کا کیا بنا۔ تُو تو جوانی میں غیروں کے بیچھے بھا گیا بھرتا تھا۔ اوسن کی برسٹش کرنے والے اب حمهبیں میرا گھریادآ یا۔ پرورگارطعنہ بیں دیتے ۔ بیابھی نہیں یو چھتے اوبوڑ ھے اتنی زندگی گزار کے میرے دریہ کیالائے ہو۔ بلکہ یہ بوچھتے ہیںا ہے بوڑ ھے تم میرے دریکیا لینے کے لیے آئے ہور

(زرفاه الآن حضرت بيركن في المنتقل المنتجب مجدي عبد حضرت بيركن في المنتقل المنتجب المنتبذي

# خواتین سے چنداہم باتیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَّبَارَكُ وَسَلِّمُ

دوبنیادی باتیں:

الله رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تواس کے نفس میں خیراورشر دونوں قتم کی با تیں رکھ دیں۔

﴿ وَنَفْسِ وَّمَاسَوَّهَا فَأَلَّهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ (سورة القس آیت ۵-۸)

پیلے تو تھم بیدملا کہ جو خیر کواپئی طرف غالب کرے گا وہ اچھا انسان ہوگا اور جوشر کواپئی طرف غالب کرے گا وہ اچھا انسان ہوگا اور جوشر کواپئی طرف غالب کرے وہ برا انسان ہوگا۔ تو جوسرا پاخیران کا نام فرشتے 'جوسرا پاشراسکا نام شیطان۔ اور جو خیرا ورشر کا مجموعہ اسکانام حضرت انسان۔

### خطبات فقیر 🗨 🗫 🛇 ﴿ 156 ﴾ ﴿ ﴿ 156 ﴾ خطبات فقیر 🛈 حیدا ہم یا تیں

### ماحول کے اثرات:

دنیا کے ہرانسان کے اندر خیر بھی ہوتی ہے۔ شربھی ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ
نیک ماحول مل جائے تو اس پر خیر غالب آجاتی ہے۔ اور خفلت کا ماحول مل جائے تو شر
غالب آجا تا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے زاہد کو بھی اگر ظلمت اور خفلت کے ماحول میں
رکھا جائے تو اس کے گرجانے کے Chances موجود ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے برے
سے برے انسان کو بھی نیک ماحول میں رکھا جائے تو اس کے سدھرجانے کے
سے برے انسان کو بھی نیک ماحول میں رکھا جائے تو اس کے سدھرجانے کے
کہ جوخود بھی نیکی کی کوشش
کرے اور اپنے آپ کونیک ماحول میں رکھے۔

## اللدرب العزت كى كرم نوازيان:

انسان نسیان کا پتلا ہے۔جلدی بھول جاتا ہے اس کیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں وہ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں و

نماز قائم کرو۔حالانکہ عظمت الی کا تقاضا بیتھا کہ پورے قرآن مجید ہیں ایک مرتبہ فرمادیتے کہ

﴿ اَقِيْمُو الصَّلُوةَ ﴾

توبندے کونماز کا قائم کرنا فرض ہوجاتا۔ اور آواب شاہی بھی یہی ہوتے ہیں کہ فرمان ایک مرتبہ جاری کیا جاتا ہے مگر اللہ تعالی جانتے تنے کہ میرے بندے بھولنے والے ہیں خطا کرنے والے ہیں۔ توشفقت کی بنایر

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْوَفَ رَّحِيم ﴾ (سوره بقره آء ١٣٣٠)

اس مغفرت اور رَحمت کی بنا پر الله تعالیٰ نے سات سوسے زیادہ مرتبہ نماز قائم کرنے کا تھم فرمایا۔

#### توبه کے اثرات:

توانسان اگرینکی کے ماحول میں رہاتواس کا نیکی پر جے رہنا آسان ہوتا ہے۔اور اگرکوئی کوتا ہی ہوجائے تو تو بہرنے میں دیرنہ کرے۔ تو بہ وہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتا ہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بلکہ اگرکوئی بہت خلوص سے تو بہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتے ہیں۔ حدیث یاک میں فرمایا

﴿ التَّانِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لَّاذَنْبَ لَهُ ﴾

مناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا بی نہیں ہے۔ اور اگر بہت ہی نادم ہوشرمندہ ہو ول میں ندامت کی آگ جل اٹھے کہ میں نے بیگنا، کیوں کیا مجھے ایسے نہیں کرنا جا ہے تھا تو اس پراللہ تعالیٰ کوا تنا پیار آتا ہے فرمایا:

﴿ أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ (سورة الفرقان آ بت: ٤)

تورہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے منا ہوں کو اللہ تعالی نے ان کی نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ کتنے مزے کی بات ہے۔ تو جینے بال صفا یا و دُر ہوتا ہے۔ یہ یا و دُر استعال کریں تو بال صاف یا و دُر ہوتا ہے۔ یہ یا و دُر استعال کریں تو بال صاف یا و دُر کی ماند ہے۔ جو محض بھی تو بہ کرے اس کے مناہ معاف۔ تو بھر جلدی تو بہ کرنی جا ہے۔ اول تو منا ہوں سے بچے اور اگر سرز د موجائے تو فوراً تو بہ کرنی جا ہے۔ اول تو منا ہوں سے بچے اور اگر سرز د

## بریشانی کی وجد کیاہے؟

سے مناہوں میں انسان کے لیے دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت ہے۔
اس لیے گناہوں سے ممل اجتناب کرنا جا ہیے۔ ہر چیز کی ایک تا ثیر ہوتی ہے۔ جیسے آگ
سرم ہوتی ہے۔ برف شنڈی ہوتی ہے۔ بیان کی اپنی اپنی تا ثیر ہے۔ ای طرح گناہ کی بیاتا شیر ہے۔ ای طرح گناہ کی بیاتا شیر ہے کہ وہ بندے کے دل کو پریشان کردیتا ہے۔ چینانچہ کوئی انسان کتنا ہی راز داری

#### ( خطبات نقیر 🛈 🗫 🛇 ﴿ 158 ﴾ ﴿ ﴿ 158 ﴾ ﴿ خُواتمن سے چندا ہم باتیں

ے گناہ کیوں نہ کرے کوئی سمجھانے والانہیں' کوئی رو کنے والانہیں' کوئی ہٹانے والانہیں' کوئی ہٹانے والانہیں' کوئی رو کئے والانہیں' کوئی ہٹانے والانہیں' کے گرائی کے مواقع بھی موجود ہیں۔ جو جی میں آئے وہی انسان کررہا ہے۔ اپنے ذہن کے مطابق اپنی Life کرہا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس بندے کے ول کواللہ تعالیٰ پریشان کرویتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیس کہ اللہ کے پاس بجھ پریشانی کی مقدار بندھی ہوئی ہے ہم اگر گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ پریشانی ہمیں چمٹ جائے گی اور ای وجہ سے پھرزندگی میں سکون نہیں ہوتا۔

### سكون حاصل كيون نبير؟

کتنے لوگ ہیں جو Multi Millionaire (کروڑیتی کھے بی بے مددولت مند) ہوتے ہیں مال بیسے کی بہتات ہوتی ہے۔لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا۔ را توں کونیندیں بھی نہیں آتیں۔ کولیاں کھا کھا کے سونا پڑتا ہے۔ ائیر کنڈیشنڈ کمروں میں رانوں کے اویر کمبل لے کر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ نیند کی منتیں کرتے ہیں اور نیند آتی نہیں۔ ان سے یوچیس کہ بھئ آ ب کومسئلہ کیا ہے؟ کہیں سے کہ ظاہر میں مسئلہ تو کوئی بھی نہیں۔اللہ کا دیا ہواسب کھے ہے۔جوجا ہے ہیں کھاتے ہیں جوجا ہے ہیں ہے ہیں۔ جس کے ساتھ جا ہے ہیں سوجاتے ہیں مکر حالت بیر کدول میں پھر بھی اطمینان نہیں ہے بیہ جوبے چینی دل مں ملکی رہتی ہے۔ یہ جوڈیریشن ہوتی ہے۔اس کی آخر دجہ ہوتی ہے۔اوروہ وجد گناموں کی نحوست ہے۔غریب آ دی تو زندگی میں ایک دفعہ مرتاہے ایسے خفلت کی زندگی گزارنے والے امیر وہ تو ایک ون میں کتنی دفعہ جیتے ہیں اورکتنی دفعہ مرتے ہیں۔ اتنے پریٹان ہوتے ہیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اگر ڈیریشن اور خورکشی کرنا جائز ہوتی تو سب سے زیادہ خودکشی کے لیے دنیا کے امیر تیار ہوتے۔ کسی کو inexcite سستی ہے۔ سی کوڈ بریش ہے کسی کوشفن ہے۔

### حيرت أنكيزنكته:

آپ ذراغور کریں کہ یہ بینوں اگریزی کے لفظ بیں اور ہماری اردو کی زبان بیں ہجی اس طرح استعال ہوتے ہیں۔ گویا ان کا ہم متی ہماری زبان بیں کوئی لفظ تھا بی نہیں۔ لبذا انکش کے انہی الفاظ کوہم نے اپنی زبان میں استعال کرنا شروع کردیا تو یہاں سے تابت ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی میں نہ کوئی ڈپریشن ہوتی تھی 'نہینشن ہوتی تھی اگریہ کیفیتیں ہوتیں تو بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ نہا گئی ہوگی نہ کوئی الفظ بنا ہوگی ہیں بنایا تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ مصیبتیں ہماری ازندگی میں اس وقت سے بیں جب سے ہم نے تھم خداوندی کو Ignore نظر انداز کرنا شروع کردیا۔ جب سے ہم نے یہود ہوں کے طور طریقوں کو اپنانا شروع کردیا تب سے ان کی زندگی کی گئی ۔ جب سے ہم نے یہود ہوں کے خور طریقوں کو اپنانا شروع کردیا تب سے ان کی زندگی کی

## مناهس بيخ كافائده:

جو بندہ گنا ہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسکودل کا سکون عطافر مادیتے ہیں۔ کھانے کو روٹی ندیلے فاقد ہو گمراس بندے کا دل مطمئن ہوگا'اس کا دل پریشان نہیں ہوگا۔

نہ ونیا سے نہ دولت سے نہ کمر آباد کرنے سے تسل ول کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

### ذاتی مشاہرہ:

ہم نے ایک مرتبہ مجد کالینٹر ڈالا جولائی اگست کا مہینہ تھا۔ اتن گری اتن گری توبہ توبہ دو پہر کے وقت تو دھوپ میں چند منٹ نہیں کھڑے ہواجا تا تھا۔ ہم نے ایک بیج کے قریب چھٹی کردی۔ کام کرنے والے لوگ دو تین محمنشہ کے لیے آ رام بھی کرلیں مماز پڑھ لیں کھانا کھانا کھالیں۔ اور Fresh ہونے کے بعددوبارہ کام شروع کردیں گے۔

#### خطبات فقیر 🗨 🗫 🛇 ﴿ 160 ﴾ ﴿ 160 ﴾ خطبات فقیر 🛈 کھی ہے جداہم یا تیں

تویں نے دیکھا کہ باہر کنگریٹ کا ڈھیر لگا ہواتھا۔ اب بتاکیں کہ جب نمیر چر 50,49 ڈگری سلیکس ہو۔ اس وقت تو باہر زمین بھی گرم ہوتی ہے اور اگر کنگریٹ کا ڈھیر ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کنگریٹ کے ڈھیر پر ایک کا ڈھیر ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کنگریٹ کے ڈھیر پر ایک مزدور کو آرام کی نیندسوئے ہوئے دیکھا۔ اس کود کی کر با فتیار میری زبان سے شعر نکلا:

کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں یہ بھی آ جاتی ہے آ رام کے ساتھ

توجولوگ گناہوں سے بچتے ہیں۔ان کو گرمیوں کی کڑکی دھوپ میں کنگریٹ کے فر میر پر بھی آ رام کی نیندآتی ہے۔اور جومن مانیاں کرتے پھرتے ہیں۔ان کو ائیر کنڈیشنڈ ساؤنڈ پروف کمروں میں بھی نیند نہیں آتی۔حقیقت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان کا دل پریشان کردیتے ہیں۔

### سبق آموزمثال:

میں اپنے دوستوں کو بعض اوقات ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بچپن میں اپنے بروں کے ساتھ ایک ولیمہ کی دعوت میں جانا ہوا کسی بڑے ہوئی میں تو انہوں نے بو فے سٹم کیا ہوا تھا تو دیکھا کہ بڑی بڑی تھال میں جن کے اندر سالن ہے کھانا ہے اور اس کے یئے انہوں نے بتی مہلی مرتبہ جلتے دیکھی تو اس منبخر سے بو چھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ بی بارا تیوں کو کھانا کھانے میں دو تین منبخر سے بو چھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ بی بارا تیوں کو کھانا کھانے میں دو تین منبخر سے بو چھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ بی بارا تیوں کو کھانا کھانے میں دو تین میں کھنے لکیس کے لوگ آتے رہیں گے۔ کھانے ما کہ سے اس کے بار ایوں کو کھانا کھانے اس دو تین میں سے بیٹھ کئی کہ بول میں ہوئی بات الی ذہن میں بیٹھ کئی کہ بول محسوس ہوتا ہے کہ جو بندہ گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کی بیٹھ کئی کہ بول محسوس ہوتا ہے کہ جو بندہ گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کی

#### ( خطبات نقیر 🗨 🗫 🛇 (161) 🛇 کی 🚭 🗫 خواتین سے چندا ہم یا تمل

زندگی میں بن جلادیے ہیں اوروہ بن اس کو کرم رکھتی ہے۔

تمجمی اولا دکواللہ تعالیٰ بتی بنادیتے ہیں۔ بیٹا ہے پڑ متانہیں کوجہ بیں دیتا معسرزیادہ كرتاب-بث دحرم ب مندى ب كام چورب اب كنيكوبيا مرول جلاب اس كى حالت و کھے کے مجمی اللہ تعالیٰ بٹی کو ایس بنادیتے ہیں۔ کہنے کو بٹی ہے مگر اس کی توجہ دوستیاں لگانے کی طرف ہوجاتی ہے۔اب ماں اپنی بیٹی کی پیھالت کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ حیب حیب کرروتی ہے۔ تنہائیوں میں اللہ سے مانگتی ہے۔ بیٹی کیا ملی کوئی مصیبت محمر میں بال لی۔اس نے تو ماں کا جینا حرام کردیا۔ ہروفت اس پر پہرا دو پتانہیں بیسی روح پیدا ہوگئی۔تو ماں جب پریشان ہوتی ہے بھی اس پر بھی اس نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ میری خطاوُل کی وجہ ہے اللہ نے اس کو Heat source ہنادیا ہے۔اوراس کی وجہ سے مجھے پریشانی مل مئی۔ بھی کسی کواولا دہوتی ہی نہیں۔اس کے لیے بیہ چیز بتی بن جاتی ہے۔ بھی کسی کے لیے خاوندیتی بنتاہے۔ اور اگر خاوند مجر جائے یا خاوند بیوی کو یریشان کرنا شروع کردے تو اس عورت کی تو دنیا میں کوئی حالت ہی نہیں ہوتی ۔جس سے محبت کی تو قعات ہوتی ہیں۔ جب وہی دل جلانا شروع کرے تو دل یہ کیا گزرتی ہے۔وہ عورت کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ کس سے سامنے بات کھولئے کس کو اپنی من کی حالت نتائے کر اللہ تعالیٰ اس کے خاوند کواس کے لیے Heat Source بناد سیتے ہیں۔ ذرا ذراس بات به تنقید - کمانا شندا کیول ہوگیا؟ مرج کم کیول ہوگئ؟ نمک زیادہ کیول ہوگیا؟ بہتوایے بی ہے کہم آٹا کوند منے ہلی کیوں ہو۔

### ايك خاوند كاانو كماانداز:

ہمیں ایک خاونداییا بھی ملاجوا پی بیوی سے خت ناراض کئی کئی مہینے سے بات نہیں کرتا تھا۔اس کوتو کو یا اس نے جیل میں رکھا ہوا تھا۔تو جب پتا چلاتو ہم نے اسکو بلا کر

#### ( خطبات <u>فقیر ® دی ای اور کا ایک کی ایک کی دور تین سے چندا ہم یا تی</u>ں )

سمجمایا پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے۔ تواس کو اعتراض بیتھا کہ بس میری بیوی میں عقل ہی خبیں۔ جو کہتا ہوں بس وہی کرتی ہے۔ ہم بات سن کے جیران ہو محلئے کہ خاوند کواس بات پہا اعتراض ہے کہ بس جو میں کہوں وہی کرتی ہے۔ حالا نکہ بیتو صفت ہے مگراس کواس پہلی غصہ کہ جی بس جو کہووہی کرتی ہے۔

### مناهول كي تحوست:

کی مرتبہ فاوند دوستوں میں بہت زیادہ مننے کھیلے مسکرانے والا گھر میں آتا ہے تو ایسے چہرے کے اوپراس کے غصہ ہوتا ہے کہ جیسے پتانہیں گھر والوں نے کیا قصور کردیا۔
اس کی مسکرا ہے کہ بیویاں ترس جاتی ہیں۔ تو پر بیٹانی کی زندگی۔ حالا فکہ اس کی بیوی اچھی ہوتی ہے۔ گھر چھے گنا ہوں کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے خاوند کو اس کے لیے بی بناویے ہیں۔ گی مرتبہ فاوند تو ٹھیک ہے کام چور ہوتا ہے۔
اس کے خاوند کو اس کے لیے بی بناویے ہیں۔ گی مرتبہ فاوند تو ٹھیک ہے کام چور ہوتا ہے۔
کام کوئی نہیں کرتا۔ احساس فرمہ داری نہیں ہوتی۔ اور کی مرتبہ اللہ تعالی کوئی حاسد بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی کی پڑوین حسد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی کی پڑوین حسد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی کی پڑوین حسد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی کی پڑوین حسد کرنا شروع کی ساس بنی ہے تو بہوائی گئی کہ بتی بن گئی اور کہیں بہو ہے تو اس کو ساس ایسی ملی کہ بتی بن گئی۔ جینا حرام کر دیتی ہیں۔ اب بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا مصیبت ہے زندگی۔ لیکن وہ اس چیز کوئیس سوچنا کہ بید میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مصیبت ہے زندگی۔ لیکن وہ اس چیز کوئیس سوچنا کہ بید میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔

## فضيل بن عياض عينية كاقول:

فضیل بن عیاض میشد فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے میں مجھے سے کوئی کوتا ہی ہوئی میں نے دیکھا کہ اس کے بدلے میں جومیرے ماتحت تھے انہوں نے میری اطاعت کرنے سے کوتا ہی کی۔ادھر میں نے کبیرہ محناہ کیا۔
ادھر بیوی نے میری نافر مانی کی۔یا اولا و نے نافر مانی کی یا نوکروں نے تافر مانی کی یا کم

#### ( خطبات نقیر 🗨 🕬 🛇 ﴿ 163 ﴾ ﴿ 163 ﴾ خطبات نقیر 🕒 حکواتین ہے چنداہم یا تیں

از کم میرے سواری کے جانور گھوڑ ہے یا گدھے نے میری نافر مانی کی۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہر
عمل کارڈمل ہوتا ہے تو ممناہ ایک عمل ہے اس کارڈمل ہو کے رہتا ہے۔ ممناہ کرنے کا افتیار
بندے کے باس ہے لیکن اس کے رڈمل کورو کئے کا افتیار نہیں ہے۔ ہاں سوائے اس کے
کہ انسان فور آ اپنے رہ سے معافی مانگ لے۔ اس کے سواکوئی چارہ نہیں۔
ہم الزام ان کو دیتے تھے تصور اپنا لکل آیا

### بمارى قابل افسوس حالت:

آئ کل تو حالت بیہ کہ بس جادوٹونے ہیں کاروبار کس نے باندھ دیا ہے۔ بی پی کارشتہ کی نے کارشتہ کی نے باندھ دیا ہے۔ اواللہ کی کارشتہ کی نے باندھ دیا ہے۔ اواللہ کی بندیوں کی کوچوٹارب بناتی ہو کوئی رزق کو کم کرسکتا ہے کوئی باندھ سکتا ہے۔ نہ کوئی و تنیس دے سکتا ہے۔ بیسب کام پروردگار کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہمیں اگر بیم میں بیش آئی ہیں تو ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ہوتا ہے ہمیں اگر بیم میں بیش آئی ہیں تو ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آئے کوتو دیکھتے تہیں۔

جب کہا میں نے کہ یااللہ تو میرا حال و کیے تکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دکیے تکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دکیے تو ہم این اللہ تو ہم این نامہ اعمال کوتو د کیھتے نہیں نمازوں میں ہم نے ستی کرئی۔ ایر بیثانی کیوں آئی ہے؟

پردے میں ہم نے کوتا ہی کرلی احساس ہی نہیں کہ رب کریم نے پردے کا تھم دیا۔
او جی بیتو کزن ہیں ہمارے اپنے ہیں۔اور بیتو اپنے رشنے دار ہیں براوری ہے۔اب اگر
عورت اس طرح اللہ کے حکموں کو پامال کرے کی اور غیرمحرم مردوں کے سامنے آئے گی تو
مجر بیر کیا کے گی کہ میں پریشان کیوں ہوں۔ پریشان تو خودا پے عمل کی وجہ سے ہوگی۔

#### خطبات نقیر 🗨 🕬 🗫 🗘 ﴿ 164 ﴾ ﴿ 164 ﴾ خواتمن سے چندا ہم باتمی

کتنے گھر ہیں جن میں ٹی وی کی سکرین پرروزتماشے دیکھے جاتے ہیں۔ کتنے گھرول کے اندر موسیقی کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ چیٹنگ ہوتی ہے نمازوں سے بے پروائی محمر کے افراد اگردس ہیں تو مشکل سے دویا تمن ہو مے جو تلاوت یا قاعد گی سے کرتے ہیں۔ باقیوں کو تلاوت کی فرصت ہی نہیں۔

#### شربعت سے دوری:

اپی بیٹیوں کو بن سنور کے اپنے ساتھ بازار مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں۔اور
کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر میں تو شاپٹک نہیں کررہے ہم تو دوئی میں کررہے ہیں۔تو کیا دوئی
میں خدا کا قانون لا گونیں ہے۔بس آئی کی بات وہاں واقف دیکھنے والا کوئی نہیں تو بیٹی بھی نظے سر پھررہی ہے اوراس کو پھر گنا ہ بی تجھتے۔

## لحةكربية:

اگر آپ غور کریں تو کتنی ہماری کوتا ہیاں ایسی ہیں کہ جن کی بٹا پر یہ صیبتیں ہمارے او پر آتی ہیں۔اللّٰدرب العزت نے قر آن عظیم الشان میں فرمادیا:

﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِبِمَا کَسَبَتْ آیْدِی النَّاسِ ﴾ (مورة الروم: ۱۳) خطکی اورتزی میں جوفسا دنظر آتا ہے بیانسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور دوسری م مجدار شاوفر مایا سنیے اور دل کے کانوں سے سنتے

﴿ وَمَا اَصَابِكُو مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ آيْدِينُكُو ﴾ جوبعي مهيبت بيني معيبت بيني معيبت بيني ميني ميني من ميني من الله مولى ہے۔

﴿ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيدٍ ﴾ (سور والشوري آيت ٣٠)

اور کتنی تمہاری کوتا ہیاں تہہیں معاف کردیتے ہیں۔اگروہ معاف نہ کرتے تو تہہیں تو جینے کاحق ہی نہ ملتا ہے اس قابل ہتھے کہ اس دنیا میں جی سکتے ۔جس مالک کا دیا کھاتے ہو

### ( خطبات نقیر 🛈 🕬 🗫 🗘 ﴿ 165 ﴾ ﴿ 165 ﴾ خواقمن سے چندا ہم یا تمل

جس ما لک کی دی ہوئی زندگی گزاررہے ہوای خدا کے علم کی نافر مانی۔

#### رحمت خداوندی:

یہ تو بس اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی ہوئی ہے ورنہ تو شکلیں مسخ ہوجا تیل ۔ زمین کو علم ملتا کہ ان کو دھنسالوا ہے اندر۔ اور پتانہیں سر کے اوپر پھروں کی بارش ہوجاتی کیا کیا ہوتا۔ بہتو نبی علیہ السلام نبی رحمت کی رحمت العالمینی کا حصہ ہے کہ شکلوں کے سخ ہونے ہیں۔

ورندتواور بھی تو قومی تھیں۔ کناہ کیا توان کے چیروں کواللہ نے بندراور خزیر کی طرح بتادیا۔ ﴿ فَقَلْنَالَهُمْ کُونُو اقِرَدَةً عَاسِنِیْنَ ﴾ (سورة البقرة آیت ۱۵) ای طرح کے گناہ ہم کرتے پھررہے ہیں۔

## مہلی قوموں کے اعمال اور انجام:

شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کی بیشی تھی۔ اللہ نے زائر لے سے مٹاکے رکھ دیا۔ قوم عدد کے اندر تکبر تھا اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ان کومٹا کے رکھ دیا۔ قوم قمود کے اندر بھی ای طرح کا معاملہ تھا۔ اک چیخ آئی اللہ نے سب کوموت کی نیند سلادیا۔ آج ہم آگر اپنی زند کیوں میں دیکھیں تو بیسب کے سب کناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ مگر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کے آئے کوٹال دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے۔ العزت کی طرف سے عذاب کے آئے کوٹال دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے۔ فیمنی قصیحت:

اکٹرلوگ تو بیسوچتے ہیں جی کہ جارے خلاف کسی نے جادوکر دیا۔ تعویز کر دیے بیہ جارے حساب سے تو ننالوے فیصد باتیں غلط ہوتی ہیں۔ عملیات والوں کے پیچے بھی نہ جا کیں۔ دہ پروفیشنل (Professional) فتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو فرائیں سے نہیں تو آپ کو فرائیں سے نہیں تو آپ کی فرائیں سے نہیں تو آپ کی جیب سے پہنے کیے نکالیس سے رتو وہ پہلے ڈرائے ہیں کہ جی

آپ کوتو بہت زبردست جادوکر دیا گیا ہے۔اب جب زبردست جادوآپ نے سن لیا تو زبردست جادوآپ نے سن لیا تو زبردست رقم نکال کے آپ نے دے دی۔ان کا کام بن گیا۔وہ تو بندے کو Confuse کر دیتے ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ اکثر ہمارے حالات کے بگاڑ کا دارو مدار ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ہم سدھر جائیں اللہ تعالی حالات کوسدھاردیتے ہیں۔

## يريشاني كاحل استغفار:

ہم میں ایسے لاڈ لئے نازنین ہیں ہم شرط لگاتے ہیں نہیں پہلے حالات ٹھیک ہوں پھر
ہم ٹھیک ہوجا ئیں گے۔ پریشان ہیں کی کو پوچھوکہ سجد میں کیوں نہیں آتے کہتے ہیں کہ
جی اچھا اس کچھکام ہے۔ پریشانی ہے ٹھیک ہوجائے گی تو میں آجاؤں گا۔ کیا مطلب؟
کہ پہلے اللہ تعالیٰ میرے حالات کوٹھیک کریں پھر میں اللہ کے گھری طرف چل کے آؤں
گا۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ تو اس لیے اکثر و بیشتر آج جو پریشانیاں ہیں وہ انسانوں کے
اپنی زندگی میں برکتوں کو اترتے اپنی آئھوں سے دیکھتے۔ یہ کوئی طفل تسلی والی بات نہیں '
کہ بیجے کوتسلی دے رہے ہیں ایک حقیقت بیان کررہے ہیں۔

کہ بیجے کوتسلی دے رہے ہیں ایک حقیقت بیان کررہے ہیں۔

### وین میں کامیابی ہے:

آج آگرکوئی عورت دل میں بیتجد کرلے کہ میں نے آج کے بعدا پے مولا کے حکم کی نافر مانی نہیں کرنی کوئی کام میں نے خلاف سنت نہیں کرنا 'وہ دیکھ لے گی اپنی زندگ میں اپنی آئکھوں سے اللہ تعالیٰ اس کے مسئلوں کو حل فرمادیں گے سکھا ورسکون کی زندگ عطا فرمادیں گے۔ بہت چیزوں کا آپ تجربہ کرتی ہیں۔ اسکا بھی تجربہ کرکے دیکھ لیس۔ ہم تو فرمادیں گے۔ بہت چیزوں کا آپ تجربہ کرتی ہیں۔ اسکا بھی تجربہ کرے دیکھ لیس۔ ہم تو فرکے کی چوٹ پہیا بات کررہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجیدیہ بتارہا ہے۔
﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرِ اَی اُمَنُوْ اَوَ اَتَّاقُوْ اَکُوْ

#### خطبات فقیر 🛈 🕬 🕬 💜 167 🖟 🗫 خواتین ہے چندا ہم یا تیں

اگریگلی بستی دیسوں والے ایمان لاتے تقوی کواختیار کرتے۔

﴿ لَفَتَحْنَاعَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (مورة الاعراف آيت ٩٦)

الله تعالیٰ آسان اورزمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔

#### گناه کےنقصانات:

میناہ کے اندر کچھتا ثیر ہوتی ہے۔

☆ .....ایک تو تا ثیر به که گناه بندے کے دل کو پریثان رکھتا ہے۔

ﷺ دوسری گناہ کی تاثیر سے ہے کہ بندے کی زندگی سے برکت نکل جاتی ہے۔کسی چیز میں برکت نہیں رہتی۔

## بے برکت زندگی:

و یکھنے کو بہت مال پیدہ ہے برکت نہیں ہے۔ کہنے کو جوانی کی عمر ہے صحت میں برکت نہیں ہے۔ ان بیس بائیس سال کی بچیوں کو ہم نے دیکھا کہ جوڑوں میں درد ہے سانس پھول جاتا ہے۔ میں ہے ہوٹ ہونے لگتی ہوں۔اللہ کی بندی سے بائیس سال کی عمر بھی کوئی الیک عمر ہے کہ جس میں سے بیاریاں ہوں۔ صحت میں سے برکت نکل گئی۔ وقت میں برکت نہیں ہوتی کہتی ہوں ایکن کا م میر سے شتے ہی نہیں۔ وقت میں برکت بہیں ہوتی کہتی ہوں لیکن کا م میر سے شتے ہی نہیں۔ وقت میں برکت بہیں ہوتی ہے جی میں کا مسیٹنا چا ہتی ہوں لیکن کا م میر سے شتے ہی نہیں۔ وقت میں برکت نہیں رہتی۔ کھلکو بن جاتے ہیں۔ایک کا م کرنا تھا برکت ہی نہیں۔ قوت حافظ میں برکت نہیں رہتی۔ کھلکو بن جاتے ہیں۔ایک کا م کرنا تھا ہوں جب خاوند نے آکر پوچھا کیا بنا تب خیال آیا وہ تو کا م کیا نہیں۔ اب ڈانٹ تو پرٹی تو ہوئی ہے۔ تو سے بریشانی کہ جی میں بھولتی بہت ہوں۔اصل میں سے برکت نکل گئی۔ صحت سے بھی برکت وقت سے بھی برکت رزق میں سے برکت ہر چیز میں برکت نکل گئی۔ صحت سے بھی برکت وقت سے بھی برکت رزق میں ہیں۔ گر کے جاگ سے جب برکت نکل جاتی ہاتی ہے تو پھر بندے کا یہی صال ہوتا ہے۔ دوڑ دوڑ کے بھاگ سے جب برکت نکل میں جاتی ہوتی ہوتی ہی رکت وقت سے بھاگ کے بیچاری کا م سمٹنے نہیں ہیں۔ گر کے جنا افرو

#### خطبات فقیر 🗨 🗫 🗢 ﴿ 168 ﴾ ﴿ 168 ﴾ ﴿ خطبات فقیر 🕒 چندا ہم یا تمل

اسے بہار آج ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور آجی اس کوشفائیں ہوئی تو دوسرا بہار جب دوسر اجا ناشر وس کر دیتا ہے تہ تیسرا بہار۔ ایے لگتا ہے کہ جیسے لائن بی گی ہوئی ہے۔ یہامل میں بہری کی علامت ہے تو گناہ کی ایک تا غیر تو یہ ہے کہ بندے کا دل پر بیٹان رہتا ہے۔ اور دوسری تا غیراس کی بیر ہے کہ بندے کی زندگی سے برکت نکل جاتی ہے۔ کی کام میں برکت نہیں ہوتی ہے تہ بندے کی زندگی سے برکت نکل جاتی ہے۔ کی کام میں برکت نہیں ہوتی ہوتے ہیں کرلوکوشش ہی کرلوکو دوڑ بھا گ بھی کرلونیتے میں فاقے ہوتے ہیں خاوند کی گھوریاں ہوتی ہیں۔ ساس کے طعنے ہوتے ہیں۔ اورلوگوں کے الزام ہوتے ہیں۔ برکت بی نہیں کی چیز میں پھرا ہے آپ سے تک ہوے کہتے ہیں کہ جی اس سے تو مرجانا بہتر ہے۔ تو واقعی بات ٹھیک ہے آگر ہم نے گنا ہوں کی جان نہیں چھوڑ نی تو مرجانا بہتر ہے۔ تو واقعی بات ٹھیک ہے آگر ہم نے گنا ہوں کی جان نہیں چھوڑ نی تو معیبتوں نے بھی ہماری جان نہیں چھوڑ نی یہمعاملہ ہمارے اختیار میں ہے۔

## الدرب العرت كي فرمانبرداري برانعام:

آئ کی اس مجلس میں ہم دل میں بیر عہد کرلیں کہ ہم نے اپنے مولا کی آئ کے بعد

نافر مانی نہیں کرنی۔ اللہ تعالی آپ کے وقت میں بھی برکت دیں گے۔ صحت میں بھی

برکت دیں گئے دین میں بھی برکت دیں گے اور عزت میں بھی برکت دیں گے۔ ہر بندہ

آپ کی عزت کرے گا۔ جس عزت کو آپ ڈھونڈ تی پھر تی ہیں۔ کہ میری تو سسرال میں

کوئی عزت ہی نہیں۔ آپ دیکھنا آپ اللہ کے تھم کی عزت کریں اللہ تعالی آپ کو انسانوں

اور لوگوں کے درمیان عزتیں عطافر ما کیں گے۔ تو مین ہوں کے دونقصانات استے واضع

میں کہ ان کوئن کے تو بندے کو فیصلہ کرلینا جا ہے کہ آئ کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے تھم

کی نافر مانی نہیں کرنی۔

## دعا قبول كيون نبيس موتى:

به جو جهاری دعا کمیں قبول نہیں ہوتیں روز ماسکتے ہیں۔ مبح بھی شام بھی ون بھی رات

## (خطبات فقیر 🕒 🕬 🛇 🍕 169 🌬 🛇 خوا تمن ہے چندا ہم ہاتیں

مجی آور قبولیت سے آٹار ظاہر میں ہوتے۔ After all یہ کہاں پہ Zong لگاہوتا ہے کہ دعا اوپر جاتی ہی نہیں۔ یہ کنا ہوں کا Zong لگاہوتا ہے۔ جیسے کسی پرندے کوری سے باندھ لیں اڑ ہی نہیں سکتا۔ ہماری دعا کمیں ہمارے کنا ہوں کی رسیوں میں ایسے جکڑی جاتی بیں۔ دواو پر اڑتا جا ہتی ہیں اونہیں سکتیں۔

### قبوليت دعا كاراز:

اس کے ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ جو محص اپنے علم اور اراوے سے گناہ کرنا جھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالی اس بندے کی دعاؤں کورد کرنا جھوڑ دیتا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں آپ ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے آج کے بعدا پے علم اور ارادے سے اپنے مالک کی نافر مانی نہیں کرنی۔

## انوتكى مثال:

یہ کیے ہوسکتا ہے؟ ریکھیں ایک گھر ہوتو خاوند کا اس میں کتنا تھوڑ اساا ختیارہے کہ گھر

اس نے بنایا' خرچہ وہ دیتا ہے' باپ کہلا تا ہے' کسی کا خاوند کہلا تا ہے۔ وہ خاوند جو
دیکھی ہے۔ اپنے گھر میں کسی کو کہ میری مانی نہیں جارہی تو کہتا ہے کہ اچھا اس گھر میں تم

رہو سے میں بھی دیکھتا ہوں کیسے تم خوش رہتے ہو۔ تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں ایک

انسان دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ آگر میری بات نہیں مانو سے تو تم کیسے یہاں ٹھیک رہ سکتے

ہو۔ فیکٹری کا مینجر مزدور کو کہتا ہے آگر تم میری بات نہیں مانو سے تو میں دیکھتا ہوں تم یہاں

رہو سے کیسے؟

تو آپ کیا سوچتے ہیں اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا 'سب نعمتوں سے نواز اگر ہم اس کے ہی حکموں کوتوڑتے رہیں سے تو کیا پھر ہم خوشیاں مناتے پھریں سے تو کیا پھر ہم خوشیاں مناتے پھریں سے ۔ پھر پروردگار کی طرف سے بھی ہی ہوتا ہے کہ بندے گناہ تو تو نے کرلیا اب میں بھی رکتا ہوں تم خوش کیے ہوتے ہو۔ کرتا کوئی ہے اور بدتا می کسی کے ذھے۔ پھرروتی ہیں کہ دیکھتا ہوں تم خوش کیے ہوتے ہو۔ کرتا کوئی ہے اور بدتا می کسی کے ذھے۔ پھرروتی ہیں کہ

## ﴿ خطبات نقیر ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِمَا مِن مِن مِن الْهُمْ مِا تَمِيلَ ﴾ ﴿ خَطْبات نَقْيرِ ﴾ ﴿ خَطَبات نَقْيرِ ﴾ ﴿ خَطَباتُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا

جی میں نے تو سیجے نہیں کیا۔ بھئ آپ نے جواللہ کے حکموں کی نافر مانی کر لی وہی پھے کافی ہے۔ اب اللہ نے کے خرائی ہے۔ اب اللہ نے بے خزتی آپ کے سریہ ڈالنی ہے۔ اب اللہ نے بے بریشانی آپ کے سریہ ڈالنی ہے۔ اور آپ خوامخواہ پھریہ کی کہ میرے اوپر یہ مصیبت آسمنی۔

#### مديث قدسي:

اس لیے جوانسان بھی تقوی طہارت کی زندگی گزارے گا نیکوکاری پر بیزگاری کی زندگی کواختیار کرے گا اللہ تعالی کی مددشامل حال ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اے بندے ایک تیری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ پورا ہو وہ جو تیری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ پورا ہو وہ جو تیری مرضی ہے تو ایک بندے میں تخصے تھکا بھی دوں گا۔ اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دو گا۔ اور آگر تو چاہے کہ پورا ہو جو میری مرضی ہے اے میرے بندے میں تیرے کا موں کو بھی سنوار دوں گا۔ وراگر تو چاہے کہ پورا ہو جو میری مرضی ہے اے میرے بندے میں تیرے کا موں کو بھی سنوار دوں گا۔

# كتنے برے ہیں حوصلے پروردگاركے:

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے آج صلح کرلیں۔ بیرگناہ اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرنے کی مانند ہیں ۔اس لیے تو فر مایا کہ جوسودی کاروبار کرتے ہیں۔

﴿ فَأَذَنُو ابِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (سورة البقرة آيت ٢٥٩)

توہم معصیت کے ذریعے اب تک نافرمانیاں کرتے پھردہ ہیں۔ آج ہم تو بہ کے ذریعے اپنی ۔ آج ہم تو بہ کے ذریعے اپنے مالک کے ساتھ سلح کرتے ہیں۔ اور آئندہ نیکوکاری پر ہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ آپ بیزیت کرلیس پھردیکھیں اللہ رب العزت کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ دہ پروردگار قرآن نظیم الثان میں فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴾ (مورة انفطار آيت ١)

اے انسان تختبے تیرے کریم پر وردگار ہے کس چیز نے دھو کے میں ڈال دیا۔ حالانکہ

## خطبات فقیر 🛈 🕬 🗫 🔷 (171) 🗘 کا 🗫 خواتین سے چندا ہم یاتیں

حق تویہ بنتا تھا کہ جو بندہ حق تعالی کے درسے پیٹے پھیر کے جاتا اس کو پیچھے سے اک لات لگائی جاتی کمر میں اور دروازہ بند کر کے کہا جاتا۔اے بد بخت آج کے بعد تیرے لیے سے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔گرمیرامولا کریم ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (موره بقره آيت١٣٣)

وہ پیٹے پھیرکے جَانے والے کے لیے دروازے بندنہیں کرتا۔ بلکہ اس کوسمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿ يَأَالُّهُ هَا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴾ (مورة انفطارآيت ٢)

اےانسان مجھے تیرے کریم پر وردگار سے س چیز نے دھو کے میں ڈال دیا۔
جس طرح کوئی چھوٹامعصوم بچہ ماں باپ سے روٹھ جائے تو وہ اس کو گود میں لے
کے پیار کرتی ہے۔ مناتی ہے کہ بیٹا پنی ماما سے نہیں روٹھا کرتے۔ بالکل یہی انداز ہے اس
پر وردگارکا۔ اے انسان مجھے تیرے کریم پر وردگار سے کس چیز نے دھو کے میں ڈال دیا۔
کیوں دھکے کھا تا پھرتا ہے۔ کیوں بدنامیاں لیتا پھرتا ہے۔ کیوں پر بیٹانیاں لیتا
پھرتا ہے۔ کیوں مجھے زندگی میں سکون نہیں۔ آؤسکون میری ذات سے ملے گا۔ تہہیں
زندگی میں عز تیں مجھے سے ملیں گی۔ عزت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ آؤمیرے درکی طرف
میں تہہیں پرسکون زندگی عطا کروں گا۔

تو ہمیں جا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے در کی طرف آئیں پروردگار فرماتے ہیں: ﴿اَلَّيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ (سوره زمرآیت ۳۱)

کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ تو جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے کیا ضرورت ہے عاملوں کے پیچھے جانے کی مضرورت ہے کسی اور کے پیچھے جانے کی مضرورت ہے کسی اور کے پیچھے جانے کی اپنے رب کومنا لیجئے اور دل میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ میرااللہ میرے لیے کافی ہے۔اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطافر مادے۔

﴿ خطبات فقير ۞ ﴿ ١٣٤ ﴾ ﴿ ١٦٤ ﴾ ﴿ ﴿ ١٦٤ ﴾ ﴿ خوا تمن سے چنداہم ہاتیں

# اللدرب العزت كى بندے سے محبت:

پروردگارتوابھی بھی چاہے ہیں کہ ہم گناہوں سے توبہ کرلیں۔اس لیے تو فر مایا:
﴿ یَااَیُّهَا اَلَّذِیْنَ اَمَنُوْ اِتُوبُو اِلِلَی اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾ (سرۃ اُتریم آب ۸)

تواے ایمان اللہ کے سامنے تھی تو بہ کرلو۔ ای لیے علماء نے لکھا ہے کہ پچھڑے ہوئے بینے کا انظار ماں انتانہیں کرتی جتنا بھڑے ہوئے بندے کا انظاراس کا پروردگار کرتا ہے۔اوراگر کسی مال کا بیٹا پچھڑ جائے آپ جانتی ہیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔نہ کھانا اچھا لگتا ہے۔ نہ بینا آچھا لگتا ہے۔ نہ بین سکون نہیں ماتا۔ مال اپنے بیٹے کھانا اچھا لگتا ہے۔ نہ بینا اچھا لگتا ہے۔ نہ بین اس کی وجہ سے ذرااو نگھ آ بھی گئی اور کے انتظار میں ہوتی ہے۔ کہیں سے خبر آجائے اگر تھا وٹ کی وجہ سے ذرااو نگھ آ بھی گئی اور دروازہ کھٹکا مال فوراً بیٹھی ہے کہیں میرابیٹا نہ آگیا ہو مال کواگر اپنے پچھڑے ہے کہیں میرابیٹا نہ آگیا ہو مال کواگر اپنے پچھڑے ہے کہیں میرابیٹا نہ آگیا ہو مال کواگر اپنے پچھڑے ہے کہیں میرابیٹا نہ آگیا ہو اس کواگر اپنے پچھڑے ہے کہیں میرابیٹا نہ آگیا ہو کہا کہ کوائنا ہوگا۔

## بهارون كاسهاراكون:

ای لیے وہ انسان جس نے گناہ کرتے کرتے بال سفید کرلیے ہی نماز کے لیے می میاز کے لیے میں نہ آیا اور اب اس کی ہوئی بھی زندہ نہ رہی اتنا پوڑھا ہو گیا کہ بچ بھی چلے گئے کوئی اپنا بہن بھائی نہیں کوئی بھی رشتہ وارنیں کسی کے بال واقفیت کی وجہ سے یہ رہتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے گھر سے منع کر دیا کہ آپ کی کھانی سے ہمارے بچ پریشان ہوتے ہیں۔ بڑے میال آپ چلے جا ئیں۔ انہوں نے بھی گھر سے دھکا دے پریشان ہوتے ہیں۔ بڑے میال آپ چلے جا ئیں۔ انہوں نے بھی گھر سے دھکا دے دیا۔ اب اس پوڑھے کا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا ، جائے کہاں۔ کون اس کو کھلا ہے اور پلائے اس کی خبر گیری کرے۔ اب الائے سی کوئی ہی نہیں رہا ، جائے کہاں۔ کون اس کو کھلا ہے اور پلائے اس کی خبر گیری کرے۔ اب الائے سی کھر سے باہر لگاتا ہے۔ حالت بہے منہ بین وانٹ نہیں ، پیٹ میں آنت نہیں۔ آئی کھوں میں بینائی نہیں۔ کا نوں میں شنوائی نہیں ، جسم میں طاقت نہیں۔ اب اگر لاٹھی کے سہارے یہ سوچتا ہے میں کہاں جاؤں تو نہیں ، جسم میں طاقت نہیں۔ اب اگر لاٹھی کے سہارے یہ سوچتا ہے میں کہاں جاؤں تو نہیں ، جسم میں طاقت نہیں۔ اب اگر لاٹھی کے سہارے یہ سوچتا ہے میں کہاں جاؤں تو

### خطبات نقیر 🗨 پھی 🛇 ﴿ 173 ﴾ ﴿ 173 ﴾ خوا تمن ہے چندا ہم یا تمی

خیال آتا ہے۔ اپندرب کے دروازے پہ جاتا ہوں کو گی اور درواز والیا نہیں کہ جے میں کی کھنا سکوں۔ چنانچہ ہا بہتے ہوئے یہ باغی بوڑھا اگر اپندرب کے گھر کی طرف جاتا ہے تو رب کریم اس کو طعنہ نہیں دیتے۔ تم نے جوانی کہاں ضائع کی تیرے مال کا کیا بنا۔ ٹو تو جوانی میں غیروں کے پیچے بھا گنا پھرتا تھا۔ اوسن کی پستش کرنے والے اب تہمیں میرا گھریا د آیا۔ پرورگار طعنہ بیں دیتے۔ یہ بھی نہیں کی پستش کرنے والے اب تہمیں میرا گھریا د آیا۔ پرورگار طعنہ بیں دیتے۔ یہ بھی نہیں اپوچھتے ہیں اے بوجھتے اوبوڑ ھے اتنی زندگی گزار کے میرے در پہ کیا لائے ہو۔ بلکہ یہ بوچھتے ہیں اے بوڑھے تم میرے در پہ کیا لائے ہو۔ بلکہ یہ بوچھتے ہیں اے بوڑھے تم میرے در پہ کیا لائے ہو۔ باکہ اس بوڑھے کہاں بوڑھے کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا تَاكِنِي يَمْشِي النَّهُ مُ هُرُولَةً ﴾

اگروہ چل کے بیرے کھر کی طرف آتا ہے بیری رحت اس کی طرف دوڑ کے جاتی
ہے۔اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں تو اپنے بندوں پہ واقعی ماؤں سے بھی ستر گناہ زیادہ
مہریان ہے۔ہم کتنے نالائق بے 'ہم کتنے کھٹو بے۔ہم گناہوں کے بیچھے پڑے رہے۔
بھا محتے رہے خلوق کی محبوں میں اور ہم وفت کو ضائع کرتے پھرے۔اللہ آج بات بچھ
میں آئی آپ سے ہم نے صلح کرنی ہے اور آپ کو ہم نے منانا ہے۔اے میرے مولا! ہم
اپنے گزرے گناہوں پہ نادم ہیں 'شرمندہ ہیں۔ہمیں معاف کرد تیجئے۔ اور آبندہ ہمیں
نیوکاری کی زندگی عطافر ماد بیجئے۔اس کو کہتے ہیں:

ه بِيَاأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُو اِتُوبُو اللَّهِ اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوْحاً ﴿ (سِرة الْحَرَمُ آءَ ٢٠) الله تعالی جاری توبه کوقیول فرما کمی اور جمیں عز توں کی نیکیوں کی دین والی زندگی نصیب فرما کمیں۔

> وَآخِرُدُعُوانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ مِنْ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

#### مناجات

کس سے مانگیں کہاں جا کیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب كا دا تا ہے تو 'سب كو ديتا ہے تو 'تيرے بندوں كا تيرے سوا كون ہے کون مقبول ہے کون مردودہے 'بے خبر! کیا خبر تھے کو کیا کون ہے جب تلیں محمل سب کے میزان پڑتب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کھراکون ہے کون سنتاہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں تنجی ہے مقسوم کی رزق پر کس کے ملتے ہیں شاہ و گدا' سندآ رائے برم عطا کون ہے اولیاء تیرے مختاج اے رب کل! تیرے بندے ہیں سب انبیاء ورسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پیجان تیرے سواکون ہے میراما لک میری سن رہا ہے فغال جانتاہے وہ خاموشیوں کی زباں اب مری راہ میں کوئی حائل نہ ہو تامہ برکیا بلائے صبا کون ہے ابتداہمی وہی انتہا بھی وہی ناخداہمی وہی ہے خدا بھی وہی جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما اس احد کے سوا دوسرا کوان ہے وہ حقائق ہوں اشیاء کے یا خشک وتز افہم وادراک کی زدمیں ہیں سب مگر ماسواایک اس ذات برنگ کے فہم وادراک سے ماوری کون ہے انبیاء اولیا اہلِ بیت نی تابعین میلیومحابہ یہ حب آبی مر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تونہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے الل فكر ونظر جانتے ہيں مجھے كھے نہ ہونے يہ بھى مانتے ہيں مجھے اے نعیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھا کون ہے





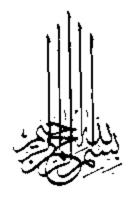



يَهُمَ الْمُومِنُونَ إِخُوكُا (سَرة الحِات آيت ا)

معاشرت کے راہنمااصول

زرناه رن مغرب المرافع المرافع المرافع المعارض المعارض

مكتبة الفقير 223 سنت بوره فيمل آباد 041-2618003



# اقتباس

شر ایعت نے جمیں ایک بہت خوبصورت سبق دیا فر مایا: ﴿ وَلَاَتُصَعِّرُ خَبِّنَكَ لِلنَّاسِ \* ( سورة لقمان: آیت ۱۸)

کہ جب بھی تم کی انسان سے ملوظ نفتہ چرے کے ساتھ کھے ہوئے چرے کے ساتھ مسکرات چرے میں بندہ بھولے ہوئے جرے ساتھ مسکرات چرے کے ساتھ اور سے کو ملتا ہے۔ تو اگلا بندہ ویکھ کر حمران ہوتا ہے کہ اس کے والے بین کس قدر نفرت ہے؟ شریعت نے اس میں سلمان کی قید بھی نہیں نگائی لیلت اس ول میں کس قدر نفرت ہے؟ شریعت نے اس میں سلمان کی قید بھی نہیں نگائی لیلت اللہ مخلوق انسانوں ہے۔ داس لیے کہ سب انسانواں نئے مسلمان ہے کافر ہے۔ جب آ ب اس سے المد تعالیٰ کی عمیال ہے۔ جو بھی انسان ہے مسلمان ہے کافر ہے۔ جب آ ب اس سے ملیں تو چرے کا تاثر آ ہے کا جمیشہ اچھا ہو۔ چبرے کے اوپر آ ہے کے رعنائی ہوئی جو سامی مسلمان ہونے کے بارے میں سوچے گا۔ اس جس آ ہے جب آ ہیں سوچے گا۔ اس جس آ ہے جب آ ہیں سوچے گا۔ اس جس مسلمان کی قید نہیں بُلِلْ قَانِ اس میں سارے انسان شامل ہیں۔

زرناور منولانا برخ النصيد المستريخ مُجْدِي عِدِّ مضرب برخ الفرق المستريخ في نقشبندي

# معاشرت کے راہنمااصول

اً لُحَمُّدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصَّطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( ) بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ( ) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ( سرة الْجِرات: آيت ١٠)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَكِهِ ۞

سُبُحُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ۞وَسَلَمُّ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞وَالْحَمُدُلِلَٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنِ۞

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ

#### ايمان والول كاباجمي رشته:

دین اسلام عالمی دین ہے دین فطرت ہے ہر دور اور ہرز مانے میں انسان کو بہترین زندگی گزارنے کاسبق دیتا ہے۔ شریعت اسلامی نے ہمیں ایک سبق سکھایا کہ:

يَّمَاالُمُومِنُونَ اِ خُوَةً

بے شک سب ایمان واسلے آپس میں بھائی ہیں۔

ایک بھائی ہوتے ہیں خون کے رشتے سے ماں باپ ایک ہیں۔اس لیے وہ ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں۔اورایک بھائی ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے ایمان کے رشتے سے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب بیآ پس میں بھائی بھائی کی مانند ہیں۔ جب سب ایمان والحے آپس میں بھائی ہوں تو یقیناً مل جل کر رہنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔
شریعت نے ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ جب بھی ہم کسی بندے سیلیں تو سب سے پہلا
تاثر جو بندے کو ملتا ہے اس کے چہرے کے اثر ات سے ملتا ہے۔ یہ بندہ خوش ہے یا تاراض
ہے یہ بندہ محبت کرنے والا ہے یا نفرت کرنے والا ہے۔ یہ بندہ لکھا پڑھا ہے یا جا ال ہے۔
تو چہرے کے تاثر ات بتاتے ہیں کہ اس بندے کی شخصیت کیسی ہے؟

### شريعت كاخوبصورت سبق:

شريعت نے ہميں ايك بہت خوبصورت سبق ديا۔ فرمايا:

﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّ لِلنَّاسِ ﴾ ( مورة اتمان: آيت ١٨)

کہ جب بھی تم کسی انسان سے ملوشگفتہ چرے کے ساتھ کھلے ہوئے چرے کے ساتھ مسکراتے چرے کے ساتھ مسکراتے چرے کے ساتھ وہ سرے کو ملت ہے۔ تو اگلا بندہ و کھے کر جیران ہوتا ہے کہ اس کے ول میں چیرے کے ساتھ ووسرے کو ملت ہے۔ تو اگلا بندہ و کھے کر جیران ہوتا ہے کہ اس کے ول میں کس قد رنفرت ہے؟ شریعت نے اس میں مسلمان کی قید بھی نہیں لگائی ۔لِلنّاسُ انسانوں سے ۔اس لیے کہ سب انسان اللہ کے بندے ہیں۔ اُلْحَلُقُ عِیمَالُ اللّٰہ بِحُلُوقَ اللّٰہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ جو بھی انسان ہے مسلمان ہے کا فر ہے۔ جب آپ اس سے ملیس تو چیرے کا آثر آپ کا ہمیشہ اچھا ہو۔ چیرے کے اوپر آپ کے دعنائی ہو محبت ہو۔ جب آپ اس میں سوچھی تو کا فربھی مسلمان ہونے کے بارے میں سوچے گا۔اس میں مسلمان کی قیرنہیں اِللّٰۃ اس اس میں سارے انسان شامل ہیں۔ مسلمان کی قیرنہیں اِللّٰۃ اس اس میں سارے انسان شامل ہیں۔

### شريعت كى تين سنهرى باتيس:

پہلی بات: جب تم کسی کوملوتو کھلے چہرے کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملؤ محبت والے چہرے کے ساتھ ملو۔ دوسری بات: کہ انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے۔ اس کی گفتگو کے انداز سے پتہ چانا ہے کہ یہ نیک انسان ہے یا برا انسان ہے۔ یہ مہذب انسان ہے یا وحثی انسان ہے اکمر مزاح پتہ چانا ہے تا کہ یہ کیسا ہے۔ شریعت نے فر مایا قولو اللّناس مسلّان کی مسلّان کی تفتگو کرو۔ تمہارے الفاظ کا چنا و ایسا ہو مخاطب کرنے کا طریقہ ایسا ہو بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ تمہاری ہات دوسرے بندے کے دل میں از جائے۔ اس میں مسلمان کی قید ہیں ہے کوئی بھی ہے۔ فرمایا ''قُدولُو اللّناسِ" تم انسانوں کے ساتھ اجھے مسلمان کی قید ہیں ہے کوئی بھی ہے۔ فرمایا ''قُدولُو اللّناسِ" تم انسانوں کے ساتھ اجھے انداز سے گفتگو کرو۔

تیسری بات شریعت نے یفر مائی کیتم دوسر ہے لوگوں کو اپنے شرسے بچاؤ۔ ہرانسان

کا ندر خیر بھی ہے اور شر بھی۔ ہم شراور خیر کا مجموعہ ہیں۔ جوسرا پاخیروہ فرشتے 'جوسرا پاشروہ شیطان' جو خیراور شرکا مجموعہ وہ حضرت انسان ۔ توشر بعت نے کہا کہ تم دوسر ہے لوگوں کو ایپ شرسے بچاؤ۔ مثال کے طور پر بی چاہتا ہے کہ فلاں بندے کو ایک ایسی بات کریں کہ اس کا نداق اڑا کیں۔ اب دل میں ایک است نہ کرو کہ وہ لوگوں میں رسوا ہو۔ الی بات نہ کرو کہ وہ لوگوں میں رسوا ہو۔ الی بات نہ کرو کہ وہ لوگوں میں رسوا ہو۔ الی بات نہ کرو کہ وہ ذری کے بین ایک جا گول بات نہ کرو کہ وہ لوگوں میں رسوا ہو۔ الی بات نہ کرو کہ وہ ذری کے بین ایس بین کہ تم اپنے شرسے لوگوں کی کہتے ہیں میل جول کو بچاؤ۔ یہتین ایسی باتیں ہیں کہتمام انسانوں کے لیے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں میل جول رکھ رکھاؤ۔ یہ سب کے ساتھ اچھا ہوتا چاہیے۔ بھلے وہ مومن ہے یا کا فر۔ ایک جگہ پر شریعت نے لائن تھنچے دی۔

## محبت کے علق کاستحق کون:

دیکھوایک ہوتا ہے ملنا جلنا' عام کاروباریہ تو تم سب کے ساتھ کر سکتے ہو۔ ایک ہوتا ہے بحبت کاتعلق بیمبت کاتعلق فقط ایمان والوں کے ساتھ جمہیں زیب نہیں دیتا کہ جو

### خطبات فقیر 🕒 🕬 🛇 ﴿ 180 ﴾ ﴿ 180 ﴾ معاشرت کے راہنمااصول

لوگ کافر ہیں تم ان سے محبت کرو۔ آپ خود سوچے! دن میں آپ پانچ سوبندوں سے ملتے ہوئے، لیکن ان میں سے محبت دوجار سے ہوتی ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے۔ اس کے خوثی تمی میں شریک ہوتا ہے۔ دل کی بات اس کو بتا تا ہے اس سے مشورہ لیتا ہے۔ اس کے مشورہ لیتا ہے۔ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ بیکا متم فقط ایمان والوں کے ساتھ کرسکتے ہو۔ کافر کے ساتھ محبت کا تعلق تہمارانہیں ہوسکتا اس لیے کہ وہ اللہ کا دعمن ہے۔ اس کو کہتے ہیں Respect of انسانیت کی احترام نی علیہ السلام نے سکھایا۔

انسانیت کی احترام نی علیہ السلام نے سکھایا۔

نی آتے رہے آخر میں نبیوں کے اہم آئے

نی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وو دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر سکھانے آئی کو آدمی کا احترام آئے

### احرّام انسانیت:

نی علیہ السلام نے انسانیت کا احتر ام سکھایا۔ اس میں تین باتیں فرما کیں کہ جب بھی کسی سے بات کروا چھے انداز سے کروا چھی گفتگو کرواور دوسرے کواپی شرے بچاؤ۔ رہ علی بات محبت کی بیافقط ایمان والوں کے ساتھ تمہارار شتہ ہونا چاہیے۔ تا ہم نبی علیہ السلام نے مسلمان کی تاریخ بتائی۔ اس کو کہتے ہیں Definition کے مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا:

﴿ أَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهٖ ﴾ مسلمان وه موتاہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلمتی میں ہوں۔

# كلام نبوى المينة كالعاز:

انسان دوسرے کو نکلیف دیتا ہے۔ یا اپنے قول سے یا اپنے فعل سے ۔ تو نبی ملاٹھیٹم نے زبان کا تذکرہ کیااور ہاتھ کا تذکرہ کیا۔ کہتم اپنے قول اور فعل سے دوسرے مسلمانوں كوتكليف ند پہنجاؤ۔ يہال يرزبان كا تذكرہ نبي عليه السلام نے يہلے فرمايا۔اس ميس كئ حکمتیں ہیں۔ایک حکمت تو ریر کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طافت جا ہے ورنہ آپ ایک تھپٹرکسی کو ماریں مے توالٹا دو حیار تھپٹر کھا بیٹھیں مے لیکن زبان سے بات کر کے تو كمزور بنده كسى طاقت وركامجمي دل وكها سكتاب\_ جھوٹا بزے كا دل وكهاسكتا ہے۔ مچرز بان سے تکلیف پہنچانے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری نہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کے منفتگو كريں دوسرے كسى شهر ميں بندے تك بات بينيے كى اس كا دل د تھے گا، فلاس نے میرے بارے میں یہ بات کی۔زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے ایک وقت میں ہونا بھی ضروری نہیں۔ ہاتھ سے تکلیف ان کو پہنچا ئیں سے جوایک وفت میں ہو تکے لیکن زبان سے انسان الی بات کرتا ہے کہ جولوگ دنیا سے چلے مجے ان کی روحوں کو تکلیف چہنچی ہے۔ چونکہ زبان سے تکلیف پہنجانا آسان تھا' بداعجاز ہے نبی علیہ السلام کے کلام تذکرہ بعد میں فرمایا۔ تو فرمایا کہ سلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں ہے مسلمان سلامتی میں ہوں۔ان کی جان بھی سلامت ان کی عزت آ بروبھی سلامت ان کا مال بھی سلامت۔ان کو کوئی ڈرخوف نہ ہو کہ مسلمان میری عزت میری جان میرے مال کے او برکوئی ہاتھ اٹھائے۔

## مسلمان كى بنيادى تعريف:

اب ہم ذراسوچیں کہ نبی علیدالسلام نے جس کومسلمان کہا کیا وہ خوبی جارے اندر

موجود ہے؟ یا ندمسلمانوں کا مال ہم سے محفوظ ندعزت آبروہم سے محفوظ ندان کی جان ہم سے محفوظ ندان کی جان ہم سے محفوظ ۔ یہ مسلمانی کس بات کی؟ اس بات کو ذرا مصندے دل و د ماغ سے بیٹھ کر سوچیں کہ یہ مسلمان کی بنیادی تعریف ہے۔

# دوسرون كاخيال ركف من آپ الليام كافية كي عادت مباركه:

# سيدناصديق اكبر واللفظ اورايني رعايا كي نيندكا خيال:

سیدنا صدیق اکبر را الله کا زمانه خلافت ہے۔ عمر دالله کا ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ دہاں ایک فہرست بنی ہوئی ہے کہ فلان بندہ معذور ہے 'بوڑھا ہے اس کا کوئی خدمت کرنے والانہیں۔ تو اس کا بیریہ کام کرنا ہے۔ اب جس کی خدمت جس نے ذمہ لی اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا ہے مگر اس کے آھے کی نے وہ کام ذمہ نہیں لیا ہوا۔ نام کی جگہ خالی ہے۔ عمر دالله کا سوچتے ہیں۔ اچھا! اس بوڑھی عورت کی خدمت میں اپنے ذمہ لے لوں گا۔ آج کل کے نوجوان تو مال باپ کی بوڑھی عورت کی خدمت میں اپنے ذمہ لے لوں گا۔ آج کل کے نوجوان تو مال باپ کی

خدمت نہیں کر پاتے۔ کسی پرائے کی خدمت کیا کریں گے؟ یہ وہ دورتھا جب معاشرے کے ہر بوڑھے اورمعذور کی خدمت کسی نہ کسی بندے نے اپنے ذمہ کی ہوئی تھی۔ کیا محبتیں ہوگئی کی الفتیں ہوگئی آپس میں۔

چنانچانہوں نے اگلے دن فجری نماز پڑھی اوراس بوڑھی عورت کے گھر چلے گئے۔
دروازہ کھنگھٹایا اماں! میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔خدمت کیا ہوتی تھی؟ کہ باہر
کنویں سے پانی بھر کے گھر میں لے آنا گھر کے اندر جھاڑو دی دینا 'برتن ہوتو ان کو
دھودینا 'تا کہ اس بوڑھے یا معذور کو آسانی ہوکام کی۔اس کوخدمت کہا جاتا تھا۔اندرسے
جواب آیا ایک بندہ خدمت کے لیے آتا ہے وہ آج بھی آیا اور خدمت کر کے چلاگیا۔
عمرضی اللہ عنہانے پوچھا کہ اماں! اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بھی! میں نے کہا کہوہ
نہیں 'اس نے بھی بتایا نہیں۔ اچھا اماں! اس کی شکل صورت کیسی ہے؟ اس نے کہا کہوہ
آتا ہے تو درواز کھنگھٹا کر کہتا ہے کہ پردہ کرلو۔ میں کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ جب
سارے کام وہ سمیٹ لیتا ہے تو دروازہ کھنگھٹا دیتا ہے۔ کہ پردہ ختم ہوگیا۔ وہ چلا جاتا ہے
مارے کام وہ سمیٹ لیتا ہے تو دروازہ کھنگھٹا دیتا ہے۔ کہ پردہ ختم ہوگیا۔ وہ چلا جاتا ہے
مارے کام وہ سمیٹ لیتا ہے تو دروازہ کھنگھٹا دیتا ہے۔ کہ پردہ ختم ہوگیا۔ وہ چلا جاتا ہے
مارے کام وہ سمیٹ لیتا ہے تو دروازہ کھنگھٹا دیتا ہے۔ کہ پردہ ختم ہوگیا۔ وہ چلا جاتا ہے
مار کام وہ سمیٹ لیتا ہے تو حدمت کر رہا ہے۔ نہ اپنا نام بتایا نہ اپنا چہرہ تک دکھایا۔ اچھا!
میں نے آج تک اس بندے کیا خدمت کر رہا ہے۔ نہ اپنا نام بتایا نہ اپنا چہرہ تک دکھایا۔ اچھا!
اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے آتا ہوں۔

### خطبات فقير @ ﴿ ﴿ 184 ﴾ ﴿ 184 ﴾ معاشرت كرا بنما اصول

ایسے وہ آ ہستہ آ ہستہ پاؤں رکھ رہاتھا کہ کہیں اس کے پاؤں رکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچ جائے۔اتنا نرم نرم چلتے ہوئے وہ آیا۔

> جب قریب آیا تو عمر دلانتی نو چهانمن آنت ؟ آپ کون ہیں؟ جواب میں حضرت ابو بکرصد بق دلائٹی کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔

امیرالمومنین! آپ رات کے وقت اس بڑھیا کی خدمت کے لیے اور آپ نے فہرست میں اپنا نام بھی نہ لکھا۔ ہاں! میں نے نام اس لیے نہیں لکھا کہ میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ عمر اللہ نہیں کھا امیرالمومنین کے پاؤں چاہتا تھا، میں اس عمل کواللہ کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ عمر اللہ نے بیا امیرالمومنین کے پاؤں میں جوتا نہیں۔ تو پوچھا ابو بکر صدیق واللہ نہ ہے کہ آپ نے جوتا نہیں پہنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ جوتا تھانہیں یا اتار کے آگے؟ تو ابو بکر واللہ نے جواب دیا کہ عمر! رات کا وقت ہے لوگ سوئے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جوتا گھر اس لیے اتار کے آیا کہ ابو بکر کے جوتوں کی آواز سے کسی بندے کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اس لیے اتار کے آیا کہ ابو بکر کے جوتوں کی آواز سے کسی بندے کی نیند میں خلل نہ آئے۔ وقت کا خلیف امیرالمومنین اپنی رعایا کی نیند کا بھی اتنا خیال کیا کرتا تھا۔ اندازہ لگا کیں کہ وہ کتنا دوسرے بندے کا لحاظ اور خیال کرتے ہو تکے۔

# سيدنا فاروق اعظم طالفة ادربيوه كي خدمت:

سیدنا عمر دلالفیز اپنے غلام اسلم رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اسلم! ایک قافلہ کہیں باہر سے آیا ہے اور انہوں نے مدینہ طیبہ شہر کے کنارے پراپنے خیے لگائے ہیں آؤرات کا وقت ہے ذرا دیکھ کے آئیں کہ کیا حال ہے؟ اسلم دلالفیز کہتے ہیں کہ میں ساتھ ہولیا۔ ہم وہاں پنچ تو دیکھا کہ خیے میں وہ لوگ آ رام کر رہے ہیں۔ ایک خیے کے سامنے ایک عورت نے چواہا جلایا ہوا تھا اور ایک برتن او پر رکھا ہوا تھا 'جیے ہنڈیا ہوتی ہے۔ اس میں چچ ہلار ہی تھی۔ اس کے ساتھ دو بیچے ہندی اس کے ساتھ دو بیچے ہاری گئے۔ جاکر سے کے ساتھ دو بیچے ہے وہ بھی ہیٹے ، وئے تھے۔ عمر دلالفیز اس کے پاس گئے۔ جاکر سے کے ساتھ دو بیچے ہے وہ بھی ہیٹے ، وئے تھے۔ عمر دلالفیز اس کے پاس گئے۔ جاکر سے ہیں کے ۔ جاکر سے ہوں کے بیٹ کے ۔ جاکر سے بیٹ کے ۔ جاکر کے اس کے ساتھ دو بیچے ہیں دو ہے ہے۔ اس کے ساتھ دو دیچے ہے وہ بھی ہیٹھے ، و سے تھے۔ عمر دلالفیز اس کے پاس گئے۔ جاکر کے اس کے ساتھ دو دیچے ہیں وہ بھی ہیں جو اس کے دو اس کے ساتھ دو دیچے ہیں وہ بھی ہیں جو اس کے ساتھ دو دیچے ہے وہ بھی ہیں جو اس کے ساتھ دو دیچے ہیں وہ بھی ہیں جو اس کے ساتھ دو دیچے ہیں وہ بھی ہیں جو اس کے سے دو اس کے ساتھ دو دیکھ کے دو اس کے دو اس کی اس کی دو اس کے دو اس کی دو اس کے دو اس کی دو اس کی دو اس کی دی دو اس کی دو اس کی دو اس کے دو اس کی دو اس کے دو اس کی دو اس کی

یو جھتے ہیں کہ اللہ کی بندی! آپ اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ایک بوہ عورت ہول میرے یاس کھانے پینے کے لیے پچھ بھی نہیں 'فاقے سے ہوں سارے ون کے یہ بیجے بھو کے ہیں میں نے ان کی ول کی تسلی کے لیے آگ جلا کر ہنڈیا میں یانی ڈال دیاہے'اس کو میں ہلا رہی ہوں' یہ بیج تھوڑی دیرا نظار کر کر کے سوجا کیں مے اور مجھ بیوہ کی اور بنتیم بچوں کی رات گز رجائے گی ۔عمر دلاللئےنے سنا۔اسلم کواشارہ کیا کہ آؤ چلیں۔ مدینه طبیبه واپس آئے۔ بیت المال کا دروازہ تھلوایا۔ ایک بوری آئے کی نکلوائی مجھ شہدلیا ' کیچھٹی کا ڈبہلیا۔اورا پے غلام سے فرمایا کہ بیآ نے کی بوری میری کمر پر لا ددو۔ بیہ امیرالمومنین ہیں اور ساتھ ان کا غلام وہ کہتا ہے کہ حضرت میں اٹھا تا ہوں میں غلام بے نام۔ فرمایانہیں اسلم! قیامت کے دن میرے عملوں کا بوجھ کوئی دوسرانہیں اٹھائے گا۔ ولاَ تَدرُ وَازرَ اللَّهُ وزْرا كُنْدرى بحصالها تاير مع كارة جي بوجه بحي من بي الهاون كارفلام نے آئے کی بوری امیرالموشین کی کمریر رکھ دی۔ وہ اس کو اٹھاکے شہر میں سے Cross کرکے وہاں تک آئے ۔عورت کو آئے کی بوری بھی دی محقی بھی دیا' شہد بھی دیا۔اورکہا کہلوان کے لیے پچھے بنادو۔اس نے کہاہاں! میں ان کے لیےحلوہ سا بنادیتی ہوں۔عمر والفیز کہنے لگے کہ میں آ گ جلاتا ہوں تم تیاری کرو۔لکڑیاں سیلی تھیں دھواں تھا' عمر واللين كيونكيس مارتے رہے مارتے رہے بلآ خرآ گ جلادي اس عورت نے تھی ڈالا' آ ٹاڈالا شہدملادیا۔اب حلوہ سابن کر حریرہ بن کر تیار ہو گیا۔ جب یک کے تیار ہو گیا ہے بھی خوش ہو مجئے۔اسلمؓ نے اشارہ کیا امیرالمومنین چلیں کھانا تو تیار ہو گیا۔فر مایانہیں ابھی نہیں جانا۔ بیٹھواس کے بعد جب وہ تھوڑ اٹھنڈا ہوااور بچوں نے کھایا۔ کھانے کے بعد بیجے خوش ہوکرآ پس میں کھیلنے لگے۔عمر دلالٹونو بیٹھے ویکھتے رہے۔ کافی در کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے۔رائے میں اسلم نے یو جھا کہ امیر المومین والفیز ! جب کھانا تیار ہو گیا تھا ہم آ جاتے اتنی در کیول انتظار میں بیٹے رہے؟ عمر داللنظ فرماتے ہیں اسلم! میں نے ان

بچوں کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا تھا'تو میرا بی جاہا اب ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے ہنتا ہواد کیے کے جاؤں۔ سبحان اللہ! بیانسانیت ہے۔ بینی ہے۔ آج کل کانو جوان بگڑا ہوا ہوتا ہے مال روتی ہے'آنسووں کی قدر نہیں ہوتی۔ باپ آنسو بہاتا ہے' سمجھا تا ہے قدر نہیں ہوتی۔ احساس نہیں ہوتا۔ پرواہ نہیں ہوتی نواجون کو ہمارے اکابر دوسرے کے دل دکھنے کو اتنا بڑا گناہ بچھتے تھے۔

### سب سے بری بیاری:

یا در کھنا! بیار یوں میں سب سے بڑی دل کی بیاری۔ دل کی بیار یوں میں سب سے بڑی دل آزاری۔ دل آزاری کا کیا مطلب؟ کسی کا دل دکھا دیتا۔ بیدل دکھا دیتا آج تو بہت عام ہی بات ہے۔ ایسے گلتا ہے کہ شاید ہم اسے گناہ ہی نہیں سجھتے۔ ہمارے اکا براس کا بہت خیال فر مایا کرتے تھے۔ آپ کہیں سے کہ جی! بیز عظیم لوگوں کی باتنیں ہیں۔ ہم تو ایسے نہیں بن سکتے قریب کے زمانے کی بات سن لیں۔

# اكابرين كى زندگى معاشرت نبوى ماللين كاعكس جميل:

حفرت مفتی محرشفیع مسلید (مفتی اعظم پاکستان) فرماتے ہیں کہ جب میں نے دارالعلوم سے دورہ حدیث کرلیا۔ تخصص کرلیا مفتی بن گیا میرے پاس پچھ وقت فارغ تھا میں میاں استرحسین دیو بندی میں الیا مفتی بن گیا۔ دو پہر کا وقت تھا۔ کھانا کھایا۔ کھانا کھانا۔ دو پہر کا وقت تھا۔ کھانا کھایا۔ کھانا کہ حضرت! میں مختل ہوں۔ حضرت نے سوال پوچھاتم نے دسترخوان سمیٹنا کسی سے سیکھاہے؟ دسترخوان سمیٹنا کسی سے سیکھاہے؟ ایک مفتی سے پوچھا جارہا ہے کہتم نے دسترخوان سمیٹنا کسی سے سیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ سکھا و تبجئے۔ فرمایا دیکھیں جو بچا ہوا کھانا ہے ہیں اسے پہلے اٹھا کے الگ کرلیتا ہوں تا کہوئی اور بندہ اس کوکھا لے۔ پھر جوچھوٹے چھوٹے ذرات ہیں ان سب کو

میں اکٹھا کرتا ہوں۔ان کومیں فلاں جگہ پر ڈالتا ہوں۔اس لیے کہ وہاں پر چیونٹیوں کے بل ہیں تو کھانے کے بیچھوٹے چھوٹے ذرات چیونٹیوں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتے ہیں۔اور پیہجو ہڑیاں ہیں بچی ہوئی ان کو میں اٹھا تا ہوں اور فلاں جگہ پرڈ التا ہوں وہاں پربلیاں کتے وغیرہ آتے ہیں تو یہ ہڑیاں کھاتے ہیں اوران کے کام آجاتے ہیں۔ یہ جوتم نے آم کھائے ان کی تھولیوں کو اکٹھا کر کے میں فلاں جگہ پر چھوڑتا ہوں وہاں میدان ہے اور محلے کے بیچے کھیلتے ہیں تو گھوللیاں خٹک ہوجاتی ہیں' بچوں کوخٹک گھوللیاں مل جاتی ہیں اور ان کے دل خوش ہوجاتے ہیں کہ ہمیں کھیلنے کی چیزمل گئی۔اور پیجوآم کے حیلکے ہیں یہ میں اسٹھے کرتا ہوں مگر ایک جگہ پر پھینکتا نہیں' کیوں؟ اس لیے کہ بیغریب محلّہ ہے اگر بچے دیکھیں گے ان کے دل میں حسرت ہوگی' ہمارے والد کے پاس بھی پیسے ہوتے وہ ہمیں بھی آم لا کر کھلاتا اوران کے دل کی حسرت کا سبب میں بنوں گا۔ میں ایک جگہنیں ڈالتا۔ میں چلتا جاتا ہوں ایک چھلکا یہاں ڈالتا ہوں۔ دوسرا دس قدم آ گے تیسرا وس قدم آ گے۔ تا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس محلے میں کسی نے آم کھائے بھی ہیں یا نہیں۔حیران ہوتے ہیں! یہ تھےاللہ والے جو دوسروں کو اتنی بھی تکلیف پہنچا نا گوارہ نہیں

مفتی حضرت مفتی محمر شفیع عبد از فرماتے ہیں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی۔عشاء کی نماز پڑھ کرواپس آنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت نے جوتے اتار لیے اور پیدل نگے پاؤں چلنے کے بعد کوئی تمیں چالیس قدم آگے چلا اور پھر جوتے پہن پاؤں چلنے کے بعد کوئی تمیں چالیس قدم آگے چلا اور پھر جوتے پہن لیے۔ میں نے کہا کہ حضرت مجھے تو بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے جوتے اتارے کیوں پھر دوبارہ پہنے کیوں ؟ فرمانے لگے کہ دیکھو یہاں ملی جلی آبادی ہے۔ مسلمان بھی ہیں کا فر بھی ہیں کا فر معورت رہتی ہے جو طوائف تھی ، جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ اپنی عزت ہے جو طوائف تھی ، جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ اپنی عزت ہیچتی تھی۔ ایک کا فرہ عورت رہتی ہے جو طوائف تھی ، جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ اپنی عزت ہیچتی تھی۔

خوبصورت متی جوانی میں بہت لوگ اس کے پاس آتے تھے۔اب تھوڑی عمراس کی بڑی ہوگئی اب کوئی نہیں آتا۔ مگر وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی گا بک آئے گا۔ میراراستہ وہی بنتا ہے۔ میں اس کے مکان کے قریب آ کر جوتے اس لیے اتار لیتا ہوں کہ مرد کے جوتوں کی آ واز دورتک جاتی ہے ایسانہ ہو کہ میرے جوتوں کی آ واز من کے اس کے ول میں امید لگے کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے۔اور جب میں اس سے دور چلا جاؤں گا گھرے تو اس کے دل میں افسوس ہوگا کہ میری طرف تو کوئی نہیں آیا۔ میں ایک کافرہ بدکار عورت کے دل کوئی میں انس کے دل میں افسوس ہوگا کہ میری طرف تو کوئی نہیں آیا۔ میں ایک کافرہ بدکار عورت کے دل کوئی آتی تکلیف نہیں پہنچا تا چا ہتا۔اللہ اکبر کیبرا! آپ سوچیے کہ ہمارے اکا ہر کیسے ایک حوال خوش ہوتے تھے۔

## حضرت عبدالله بن مبارك كے بردوس كى قيمت:

حضرت عبداللہ ابن مبارک میشانیہ کے پردوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔اسے مکان بیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ایک آ دمی خرید نے کے لیے آیا تو پوچھا کہ آپ بیدمکان کتنے کا دیں شرورت پیش آئی۔ایک آ دمی خرید نے کے لیے آیا تو پوچھا کہ آپ بیدمکان کتنے کا دیں شروری کہنے لگا دو ہزار دینارکا۔اس نے کہا جی اس جیسا مکان تو یہاں ایک ہزار دینارکا اس کے جواب میں کہنے لگا کہ واقعی ایک ہزار دینار تو اس مکان کی قیمت ہے۔سوان اللہ!
قیمت ہے۔اور دوسرا ہزار دینارعبداللہ بن مبارک بینے کے پروس کی قیمت ہے۔سوان اللہ!

# امام اعظم عن الله اورحسن معاشرت:

ہارے اکا براپنے والدین کا کتنا احترام کرتے تھے سنیں اور دل کے کا نول سے سنیں۔امام اعظم ابوحنیفہ عمرانیہ ان کی والدہ بڑھا ہے کی عمر کو پہنچ گئی تھیں اور بیدہ وہ زمانہ تھا جب امام اعظم عمرانیہ استاد حماد عمرانیہ کی نشست پر بدیٹھ مجئے تھے اور حضرت کا فتو کی تھا جب امام اعظم عمرانیہ اپنے استاد حماد عمرانیہ کی نشست پر بدیٹھ مجئے تھے اور حضرت کا فتو کی چلنا تھا۔ یہ ۱۲ ھ کی بات ہے۔ والدہ صاحبہ کی نظر میں بیٹا ہے کی ما نند ہوتا ہے کتنی ہی عمر ہوجائے۔تو والدہ نے کبھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ کہتی نعمان! مجھے فلال عالم کے عمر ہوجائے۔تو والدہ نے کبھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ کہتی نعمان! مجھے فلال عالم کے

پاس لے جاؤہ و ذرابوڑھے ہیں علم پختہ ہے ہیں ان سے مسئلہ بوچھوں گی۔امام صاحب
والدہ کی ہے بات من کرسواری کا انظام کرتے والدہ کوسواری پر بھاتے اورسواری کی نگام
کی کر کر چلنا شروع کرتے۔ جب گلی ہیں گزررہے ہوتے تو امام صاحب کے شاگر دچاروں
طرف تنے وہ جران ہوتے کہ امام صاحب کسی کی سواری کی لگام پکڑے خاموثی سے چلنے
جارہے ہیں۔امام صاحب اس بزرگ کے پاس لے کرجاتے وروازہ کھنکھنا کر کہتے میری
والدہ صاحب آپ سے ایک مسئلہ بوچھنے کے لیے آئی ہیں۔اب جب مسئلہ بوچھا جا تا تو ان
کو پہتہ نہ ہوتا۔ تو وہ امام اعظم میں اور کہتے کہ آپ او نچا کہد ویں تا کہ میری والدہ کو یہ
آ ہستہ آواز سے مسئلے کا جواب بتاتے اور کہتے کہ آپ او نچا کہد ویں تا کہ میری والدہ کو یہ
کے۔ جننا بھی عرصہ گزراان کی وفات تک وہ یہ گل کرتے رہے۔انہوں نے والدہ کو یہ
کیمی نہ بتایا کہ اماں! جس سے مسئلہ بوچھنے جاتی ہے وہ بھی مجھ سے مسئلہ بوچھ کے اس کا
جواب و سے تیں۔ اگر میری والدہ کو تسلی اس طرح سے ہوتی ہے تو ہیں ایسا بی کرتا
جواب و سے تیں۔ اگر میری والدہ کو تسلی اس طرح سے ہوتی ہے تو ہیں ایسا بی کرتا

# و ممن دوست کیسے بن جا کیں؟

نی عایدالسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم ایسے بن کر رہیں کہ ہمارے اخلاق سے عادات سے پرائے اپنے بن جا کیں وہمت بن جا کیں خاموش ہیائے 'کا فرہمیں دکھ عادات سے پرائے اپنے بن جا کیں وہمت بن جا کیں خاموش ہیں جتنی وشمنیاں ہیں 'جتنی عداوتیں ہو جا کیں ہوتا کیں ۔ لیکن آپ سوچیں آج ہمارے ماحول میں جتنی وشمنیاں ہیں 'جتنی عداوتیں ہیں ہتنا ایک دوسرے کے ساتھ بدخواہی ہے کیا اس سے پہلے بھی الی تھی ؟ آپ کوشا بداحساس ہوگا کہ واقعی ہر بندہ کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے ۔ کوئی ادھر الجھا ہوا ہے کوئی ادھر الجھا ہوا ہوئی ہوئیں اس کوز ور سے دیا کے رکھا ہوتا ہے۔ اور ندا چھے خاوند بن کر دہے ہیں کہ یوی خش ہوئیں اس کوز ور سے دیا کے رکھا ہوتا ہے۔ اور ندا چھے

بیے بن کرر ہے ہیں کہ ہم سے ماں باپ خوش ہوں۔ تو پھر ہم ہیں کیا؟ نبی علیدالسلام نے فرمایا

﴿ أَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)

ہم نے دیکھاجب جنازہ پڑھنے کا وقت آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے'' بھی !اگرمیت نے کسی کا دل دکھایا ہویا کوئی زیادتی کی ہوتو معاف کردیا جائے۔'' جھے اس بات کا جواب دیس کہ اس نے جس کے دل دکھا کیں ہونے وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہونے ؟ اس اعلان کا کتنافا کدہ؟ مزہ تویی تھا کہ زندگی ہیں ہم معافی مانگتے۔

## ایک بزرگ کی خوب صورت عاوت:

چنانچ ہمارے ایک قریبی بزرگ تھان کی بڑی خوبصورت عادت تھی۔ جب بھی وہ کسی سے ملتے تو الوداع ہوتے ہوئے سلام بھی کرتے اور ساتھ یہ بھی کہتے بھی! آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق تھے۔ میں کم ور ہوں اوانہیں کر سکا آپ جھے اللہ کے لیے معاف کردیں۔ اور شریعت یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے بیالفاظ کہا اور سننے والے نے اس کو سن کر مسکرادیا تو اس کی مسکراہٹ کو یااس کی معافی کا سبب بن جائے گی۔ یہ کتنا آسان ہے۔ بڑا چھوٹے سے معافی ما تک سکتا ہے چھوٹا بڑے سے معافی ما تک سکتا ہے۔ اپ نمائی سے ما تک سکتے ہیں۔ زیادہ تفصیل کرنے کی کیا مفرورت ہے بس استے الفاظ۔ جب بھی ملیس کی سے بی آپ سے میرے اوپر بہت حقوق ضرورت ہے بس استے الفاظ۔ جب بھی ملیس کی سے بی آپ ہے میرے اوپر بہت حقوق و ریس ہیں میں کر دیں۔ آپ میں مکر ور ہوں حقوق اوانہیں کر سکا کوتا ہی ہوگئی آپ جھے معاف کر دیں۔ آپ دیکھیس کے کہ جب آپ عاجزی سے کس سے بیالفاظ کہیں گے یقینا اسکے کے چرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ اس کے چرے کی مسکراہٹ آ جائے گی۔ اس کی چرے گی مسکراہٹ آ جائے گی۔ اس کے چرے کی مسکراہٹ آ جائے گی۔ اس کے چرے گی مسل معافی ما گانا۔

### آڻ معافي مانگ ڪيجئه:

آج معانی ما تک لیجئے۔کل قیامت کے دن جب انبیا وتفراتے ہوئے ۔وہ قیامت کا دن جبکہ اللہ رب العزت عیسی علیہ السلام سے پوچیس سے۔

عدد ءَانْتَ قُلْتَ

كياآب ني بيكهاتها؟

علاء نے لکھا ہے کہ میسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے کا بینے لگ جا کیں گے۔ وہ جو سیچ ہیں۔ جن کواللہ قرآن میں سچا فرما تا ہے۔

﴿ لِيَسْنَلَ الصِّيرَةَ إِنَّ عَنْ صِدُقِهِمْ ﴾ (سورة الاحزاب: آيت ٨)

میں قیامت کے دن پہوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھوں گا۔اس دن پھر ہے۔ ہم جیسے جھوٹوں کا کیا ہے گا؟ ہمارا کیا حال ہوگا اس دن؟ جب اللہ پہوں کے بارے میں فرماتے ہیں ہیں چوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھوں گا۔ آج کسی کو کمینہ کہہ دینا آسان ہددینا آسان ولیاں کہددینا ہست آسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا بہت مشکل کا م ہے۔

ایران کا ایک بادشاہ گزراہے اس کا نام ملک شاہ تھا۔ اس نے سوچا کہ شکارے لیے جا تاہوں۔ اس کے ساتھ اس کے کار کا ہے ہی تھے۔ وہ شکار میں معروف ہوگیا۔ تین ون اس نے رہنا تھا۔ وہاں ایک بڑھیا کا گھر تھا اس کی ایک گائے تھی۔ وہ جو کار کا ہے تھے انہوں نے اس کی گائے کو ذرح کیا اور اس کا گوشت بھون کے پکا کر کھالیا۔ بوڑھی حورت انہوں نے اس کی گائے کو ذرح کیا اور اس کا گوشت بھون کے پکا کر کھالیا۔ بوڑھی حورت نے کہا جھے بچھے ہیں دوسری گائے خریدلوں گی۔ انہوں نے میے بھی نددیئے۔ اس نے کہا جھے بچھے ہیں دوسری گائے خریدلوں گی۔ انہوں نے میے بھی ندریئے۔ اس نے کہا کہ چھا جھے با دشاہ سے بات کرنے دو۔ انہوں نے بات بھی ندکرنے دی۔ وہ بڑی پریشان کہ میراب کیا ہے گا؟ میرا تو اس گائے کے دودھ پر گزارہ تھا۔ کس طالب علم بڑی پریشان کہ میراب کیا ہے گا؟ میرا تو اس گائے کے دودھ پر گزارہ تھا۔ کس طالب علم

### ( خطبات فقیر 🛈 🗫 🛇 ﴿192 ﴾ ﴿ 192 ﴾ معاشرت کے راہنما اصول

سے اس کی بات ہوئی۔ تو اس طالب علم نے مشورہ دیا کہ دیکھیں تین دن کے لیے بادشاہ
آیا ہے۔ تین دن کی بعد بادشاہ نے والپس جانا ہے اورراستے ہیں ایک دریا ہے اور دریا کے
او پرایک بل ہے۔ اس بل کے سواد وسرا بل نہیں ہے۔ اس نے وجیں سے گزرنا ہے۔ آپ
جائیں بل کے او پر بیٹے جائیں انظار کریں۔ جب بادشاہ کی سواری گزرنے گلے تو آپ
بادشاہ کو اپنی بات بتا وینا۔ وہ اچھا بندہ ہے آپ کو گائے کی قیمت ادا کروے گا۔ بوڑھی
عورت وہاں پہنچ گئی۔ جب وہاں پہنچی بادشاہ گزرنے لگا 'بوڑھی عورت نے آگے بو ھرکر
سواری کی لگام پکڑ لی۔ ملک شاہ جران! اس نے کہا اماں! کیا بات ہے؟ کیوں میری
سواری روکی؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ ملک شاہ! میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے اتنا پوچھنا
چاہتی ہوں کہ اس معاسلے کو یہاں حل کرنا چاہتے ہویا قیامت کے دن بل صراط پہ جل کرنا
چاہتی ہوں کہ اس معاسلے کو یہاں حل کرنا چاہتے ہویا قیامت کے دن بل صراط پہ جو اب نہیں
جا ہے ہو؟ جب بڑھیانے یہ بات کہی بادشاہ کی آئھوں سے آنو آگئے۔ نیچے اتر امعانی
مائی۔ اماں! جو پچھ ہے ادھر ہی معاف کر دو ہیں قیامت کے دن بل صراط پہ جواب نہیں
وے سکتا۔

### سوچيس اس دن جمارا كيا حال جوگا:

ہم سوچیں ہم نے کتنوں کے دل دکھائے 'کتنوں پیٹلم کئے' کتنوں کے ساتھ برائی کی کل قیامت کے دن اگر ہم ہل صراط سے گزرنے لکیس سے' اللہ کے سامنے پیش ہو کئے اوراس وقت یہ کہددیا جائے گا:

> ودو د کود روودود ﴿وَقِفُوهُم إِنَّهُم مُسنُولُونَ﴾ (سررة الصافات: آيت٣٣)

ان کوروک کیجئے ہم نے ان سے بات پوچھنی ہے۔ان Trail لیما ہے۔انہوں نے لوگوں کے دل دکھائے تھے۔انہوں نے میرے بندوں کوستایا تھا۔

> ودود يود روودود ووقفوهم إنهم مسنولون (سررة السافات: آيت٣٠)

سوچیں پھراس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج وقت ہے ہم اپنی پھیلی کوتا ہوں کو معانی ما تک کر اللہ کے بندوں سے معافیاں ما تک لیں اور کوشش کریں کہ ہم ہے کسی کو تکلیف نہ پنچ کوئی ہمیں تکلیف بہنچائے گا ہم اللہ کے لیے معاف کردیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جتنا جلدی دوسرے کے قصور کو معاف کر دے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے قصوروں کو اتنا جلدی معاف فرمادے گا۔ اگر ہم سے کوئی برائی کرے گا ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں جم ابتدا کریں اللہ کے لیے معاف کر دیں جم ابتدا کریں اللہ کے لیے معاف کر دیں جم ابتدا کریں اللہ کے لیے معاف کر دیں جم ابتدا کریں اللہ کے لیے معاف کر دیں جم ابتدا کریں اللہ کے لیے معاف کر دیں جم ابتدا کریں اللہ کے بیارامعاشرہ ہی سنورجائے گا۔

اسلام كاآفاقي نظام:

اسلام نے فقط انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے منع نہیں کیا۔ جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ حضرت اقدس تھانوی میٹائٹ نے ایک کتاب کسی۔ کتاب کا نام تھا "دختوق البہائم" جانوروں کے حقوق ہے تیل پالتے ہیں۔ ہمیش پالتے ہیں' ہمری پالتے ہیں' محمور ااور کدھایا لئے ہیں' اونٹ پالتے ہیں۔ ان جانوروں کے بھی ہمار ساوپ بالتے ہیں۔ ان جانوروں کے بھی ہمار ساوپ حقوق ہیں۔ سیکان اللہ! کیا خوبصورت دین ہے۔ یہ کتنی خوبصورت شریعت ہے کہ جس نے جانوروں تک محقوق کا کھاظ کیا انسان تو پھر انسان ہوا کرتے ہیں۔

## حضرت تفانوي ومناية كاعجيب واقعه:

واقعہ بردائی عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیدوہ دن تھے۔ جب میں بیان القرآن تھیں کے ہاں جاتا تھا۔ اس نے کھر میں ککھر ہاتھا۔ میری ہوی نے کسی تقریب میں رشتہ داروں کے ہاں جاتا تھا۔ اس نے کھر میں کچھ مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ وہ جاتے ہوئے مجھے کہ گئی کہ جی میج دیں ہج مرغیوں کو دانہ ڈال دینا اور پانی بھی دے دینا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ فرمانے کیے کہ وہ تو چلی می اسکے دن مجھے بات یا دندرہی۔ اس لیے کہ دوز کا کام جونہیں ہوتا بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔

فرماتے ہیں میں تفیر تکھنے لگا میری آ مد بند ہوگئ مضامین کا سلسلہ رک گیا۔ میرا د ماغ چان ہی نہیں تھا۔ بردا سوچا بردا غور کیا۔ حتی کہ میں اس نتیج پر پہنچا کوئی ندکوئی مجھ ہے گناہ ہوا اور ای ہوئی جس کی بے برکتی کی وجہ ہے آج بیمعارف کا سلسلہ رک گیا ہے میں تفسیر نہیں لکھ پار ہا۔ کہنے گئے میں نے بیٹھ کے تھوڑی دیر غور شروع کیا تو مجھے خیال آ یا کہ اوہو! بیتو گیارہ نئے میں نے مرغیوں کودانہ ہی نہیں ڈالا۔ فرماتے ہیں میں نے سارا کام وہیں رکھا گھر آ یا مرغیاں بھوگی بیاسی تھیں میں نے دانہ ڈالا ان کو پانی دیا۔ جب مرغیوں نے دانہ ڈالا ان کو پانی دیا۔ جب مرغیوں نے دانہ ڈالا ان کو پانی دیا۔ جب مرغیوں نے آ کراللہ کے قرآن کی بھوک بیاسی تھیں شروع کردی۔ اگر مرغیوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجد میں المت کے اوپراللہ معارف کے سلسلے کوروک دیے ہیں۔

## حقوق سے لا برواہی کا وہال:

ہم آگر ماں باپ کا دل دکھا کیں سے پڑوی کا دل دکھا کیں سے ایمان والوں کا ول
وکھا کیں سے تو پھر ہمارا کیا ہے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بند کو کھڑا کریں گے
فرما کیں سے بند ہے! ہیں بھوکا تھا، پیاسا تھا تو نے مجھے کھا نا ہی نہیں کھالیا، پانی نہیں پلایا۔
بندہ جیران! اللہ تعالیٰ فرما کیں سے میں بیار تھا تو نے میری بیار پری نہیں گا۔ وہ کے گایا
اللہ! آپ بھوک بیاس سے منزہ اور مبراہیں۔ عظیم ہیں۔ پاک ہیں۔ ان چیزوں کی آپ
کی تو ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے ہاں! فلاں موقع پرآپ کا پڑوی بھوکا تھا، پیاسا
تھا اگر تو اسے کھلا تا پلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلا یا پلایا۔ اس دن احساس ہوگا کے واقعی
کی بھو کے پیاسے کو کھلا تا پلاتا اللہ کے ہاں کتنا بڑا اجرر کھتا ہے۔ ایک دوسرے کا کھا ظ
سیجئے۔ ہم انسان ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ جا ہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے
ساتھ پیار محبت سے رہیں۔ کی کو دکھ نہ دیں' کمی کو تکلیف نہ پہنچا کیں۔ بلکہ دوسرے کے
ساتھ پیار محبت سے رہیں۔ کی کو دکھ نہ دیں' کمی کو تکلیف نہ پہنچا کیں۔ بلکہ دوسرے کے

### ( خطبات فقیر 🛈 🕬 🗫 🛇 ﴿ 195 ﴾ ﴿ خصی معاشرت کے راہنما اصول ک

دل کوخوش کریں مومن کے دل کوخوش کرنا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بوی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن میارک عملیا کا ایمان افروز واقعہ:

عبدالله ابن مبارك عمينية امام المحدثين امير المومنين في الحديث إن كولكها كيا ان کے پاس ایک آ دمی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ سات سودرہم میرے اوپر قرضہ ہے اگر آپ مجھے دے دیں تو میرا قرضہ اتر جائے گا اور پرسکون ہوجا وُں گا۔حضرت نے فرمایا بہت اچھا کاغذلیااوراس کےاوپرلکھ دیاسات ہزار درہم۔اوراس کوکہا کہ بیے لے جاؤمیرے سیرٹری کے پاس اور اس سے پیسے لےلو۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ جی سات سو درہم مل جائیں گے۔ سیرٹری کو جا کے کہا کہ جی حضرت نے کہا ہے کہ سات سو درہم کا قرضہ ہے مجھے دے دے۔سیکرٹری نے جب کھول کے پڑھا تو اس پرسات سو کے بجائے سات ہزار درہم لکھا تھا۔ وہ کنفیوز ہوگیا کہ کہیں ایک زیروزیا دہ تو نہیں لگ گئی۔ وہ کہنے لگا اچھا یار! پیتو سات ہزارلکھا ہوا ہےتم تو سات سو کی بات کررہے ہو۔ چلوحضرت سے یو چھتا ہوں۔وہ حضرت سے پوچھنے کے لیے آیا۔حضرت! آپ نے سات ہزارلکھا؟ فرمایا ہاں میں نے سات ہزار لکھا۔اس نے کہا اچھا میں دے دیتا ہوں۔فر مایا لا وَ چیک میں ٹھیک لکھ دیتا ہوں۔ حضرت نے سات ہزارکو کا ٹا اور سات ہزار کی جگہ چودہ ہزارلکھ دیا۔اور کہا دے دواس کو۔ اب اس بندے نے بیسے تو دے دیئے لیکن پھر دوبارہ آیا حضرت! مجھے آپ کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔قرضہ تھا سات سو درہم' آپ نے لکھے سات ہزار درہم۔ جب میں یو چھنے کے لیے آیا تو سات ہزار کو کاٹ کے چودہ ہزار کر دیئے۔حضرت نے اس وقت پیر بات بتائی فرمانے لگے دیکھو! میں نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی ایمان والے کوا جا تک دل کی خوشی پہنچا تا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل پر زندگی کے پچھلے سب گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔جب یہ بندہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے سات سودرہم مانے ہیں نے سوچا سات سودیتا ہوں پھر سوچا سات کے دل کو اور کا کہ خوشی نہیں پہنچے گی تو میں نے سات ہزار لکھ دیے۔ کہ اس کو Expectation خوشی سلم کی تو میرے گناہ معاف ہو تکے اورتم نے میرا کا م خراب کردیا۔ سات ہزارکا پوچھنے آگئے۔ اب سات ہزار کم معاف ہو تکے اورتم نے میرا کا م خراب کردیا۔ سات ہزارکا پوچھنے آگئے۔ اب سات ہزار کم بھی دے دیے جاتے تو Unexpected خوشی اس کونہ ہوتی۔ تو اب میں نے اس کو کا کے کرچودہ ہزار کر لیے۔ تو قع سات ہزار کی تھی۔ جب چودہ ہزار کمیں سے تب اس کے دل کواچا تک خوشی ملے گی اور اس عمل پر اللہ تعالی میرے پھیلے گنا ہوں کو معاف فرمادیں گے۔ یہ ایمان والے لوگ تھے جو دوسروں کا اتنا کی ظریتے تھے۔ اتنا خیال کرتے تھے۔ ویسروں کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہچایا کرتے تھے۔ ویسروں کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہچایا کرتے تھے۔

# ايمان والول كے ساتھ الجھتانا بينديده مل:

الله رب العزت بمیں بھی الی زندگی عطافر مائے کہ بم الله کے بندوں کے لیے رحمت بن جائیں۔ وبال جان نہ بنیں۔ آج تو جیسے کوئی بے سینگ کا بحرا ہوتا ہے نا ادھر کوئی قریب سے آیا تو اس کو کھر ماری بنیں۔ آج کوئی گزرنے لگا تو اس کو کھر ماری ہم بھی بے سینگ کے جانور ہیں۔ سینگ نظر تو نہیں آتے ہمارے سرچہ ہم کھر مارتے ہیں اس کو کھر ماری اس کو کھر ماری ۔ ذراسی بات پ لڑنا شروع کردیتے ہیں اور ہم اس کو مسئلہ بی نہیں ہی جھتے۔ یاد رکھیں! ایمان والوں کے ساتھ کے ٹالوں کا ایمان الله رب العزت کو قطعاً پہند نہیں ہے۔ یاد

## نى علىدالسلام كى صانت:

ذمہ داری سے عرض کرر ہاہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس محض کو جنت کے وسط میں کھر دلانے کی صافت دیتا ہوں جو جھڑا کرنا ترک کردے آگر چہت کے اوپر کیوں نہو۔

### خطبات فقير 🗨 🗫 🛇 (197) 🛇 🗫 معاشرت كرا بنماامول

چنانچه ني عليه السلام في ارشا وفر مايا:

﴿ أَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَكِيمٍ ﴾

مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی مسلمان سلامتی مسلمان سلامتی مسلمان سلامتی میں رہیں۔ آئ کی اس محفل میں ہم اپنے پچھلے گنا ہوں کی معافی ماتلیں اور آئیدہ عزم اور ارادہ کریں میرے اللہ! آپ کے بندوں کو بندیوں کو تکلیف نہیں پہنچا کمیں سے اور نیکوکاری کی زندگی گزار کر قیامت کے دن آپ کے سامنے جا کیں سے ۔ دوسرے کوئی فلطی کرلیں سے ہم معاف کردیں مے آپ کی رضا کے لیے۔ ہم فلطی کرنے سے بچیں سے۔

## قابل تقليدوا قعه:

حضرت تھانوی محظیہ نے ایک واقعہ کھا ہے فرماتے ہیں ایک آ دی کی ہوی سے کوئی نقصان ہوگیا۔ نقصان ہوگیا۔ نقصان ہوگیا۔ نقصان ہوگیا۔ نقصان ہوگا ہے ہوں ہو ہو ہاتا تو سزادیتا یا جا بتا تو تاراض ہو کے گر بھیج دیتا۔ حق بجانب تھا نقصان ہوا تھا۔ لیکن اس نے محسوس کیا کہ ہوی خود بھی شرمندہ تھی کہ جھے ہے ہوا نقصان ہوگیا۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں اللّٰہ کی بندی ہے اس کو اب Realize بھی ہوگیا کوئی بات نہیں اللّٰہ کی بندی ہے اس کو اب کھی مصلے بھی ہوگیا کوئی بات نہیں اللّٰہ کی بندی ہے اس کو اب کہی ہوگیا کوئی بات نہیں ہیں اس کی فلطی کو محاف کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پھی حرصے کے بعد بی خص فوت ہوگیا۔ کی کو خواب میں طلا اس نے پوچھا کہ بتاؤ بھی آ ہے کیا بنا۔ کہنے لگا کہ اللّٰہ رب العزت کے حضور بیٹی ہوئی۔ اللّٰہ رب العزت ہوئی اللّٰہ موقع پر تو کے اللّٰہ رب العزت ہمیں اپنا بندہ بچو کر محاف کر دیتا ہوں۔ اللّٰہ رب العزت ہمیں ایسے اسے اس حافلاتی والی زندگی گر ارنے کی تو فیتی کر دیتا ہوں۔ اللّٰہ رب العزت ہمیں ایسے اسے اضلاق والی زندگی گر ارنے کی تو فیتی عطافر مائے۔

منفردمثال كوزر يعاهم بيغام:

آخر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں۔ بینویں جماعت کی بات ہے۔اس زمانے

میں بیعا جزنویں جماعت میں پڑھتا تفاسکول میں۔ایک میرا کلاس فیلوتھا ہم ا<u>کٹھے بین</u>چ پر بیٹے تھے۔ وہ دیہات سے بڑھنے کے لیے آتا۔ ذہین تھا' نمازی تھا اجھا آدمی تھا۔ میرااس کے ساتھ اچھا دوستانہ تعلق تھا ہم مل کے پڑھتے بھی تنے اور ایک دوسرے کے ا چھے دوست تنے۔ وہ مجھے بھی بھی دیہات کی ہاتیں سنا تاتھا کہ دیہات میں گاجریں الیی ککتی ہیں' مولی ایسے کتی ہیں۔شلغم ایسے تکتے ہیں' سبزیاں ایسے کتی ہیں۔ہمیں پہۃ بی نہیں تھا۔زندگی میں ہم نے بھی ویہات دیکھا ہی نہیں تھا۔ بیوہ زمانہ تھا جب مجھے بیٹیس پت ہوتا تھا کہ گندم کسی بودے لیکتی ہے یاکسی درخت کے او پرگتی ہے۔ پہلے پہتہ ہیں تھا۔ جب وه بات سناتا دیمهات کی تو میں اس کوشوق سے سنتنا تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ بھٹی! آ پ ابیا کریں کہ گرمی کی چھٹیاں ہونے والی ہیں ہارے یاس دیہات ہیں آئیں ایک دودن کے لیے میں آپ کو دیہات کی سیر کراؤں گا اور بیساری چیزوں کی فصلیں میں آپ کوخود و معاؤں گا۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ کھر میں میں نے اپنی والدہ سے بات کی۔ والدہ صاحبہ نے کہا کہتم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جلے جاؤ اور ایک دودن وہال تھبر کے بڑے بھائی کے ساتھ واپس آ جاؤ۔

چنانچ بیرے بوے بھائی جھے لے کر گئے۔ہم دہاں گئے رات سوئے میں اٹھایا ہم نے نماز پڑھی سیرکو لکھے۔ سیرکرتے ہوئے جھے تعارف کروارہا تھا۔ ایک جگہ میں نے کیاد یکھا کہ ایک جگہ گر کرکا ڈھیرلگا ہوا ہے انبارگو برکا 'یگائے بھینس کی جونجاست ہوتی ہے اس کا ڈھیرلگا ہوا تھا۔ اس کو دکھیے جیب سالگا۔ میں نے کہا کہ یار! بیا کھا کرکھا ہوا ہے بیتو ناپاک ہوتا ہے بیتو بد بودار ہوتا ہے بیتو نجاست ہے اس کوتو پھینک دینا چاہیے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیجو بندہ الل چلا رہا ہے اس سے پوچھو کہ اس نے کیول دینا چاہیے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیجو بندہ الل چلا رہا ہے اس سے پوچھو کہ اس نے کیول مجمع کرکے رکھا ہے؟ میں نے اس الل چلانے والے سے پوچھو کہ آپ نے بیگائے ہیننس کا گویر بد بودار نجس بیرکوں یہاں رکھا ہوا ہے؟ (میں چھوٹا تھا اس وقت)۔ وہ کہنے لگا

بے! تم ابھی بچے ہوئے ہوئتہ ہیں پہ نہیں ہے تہ ہاری نظر میں یہ نجاست ہے تہ ہاری نظر میں یہ خواست ہے تہ ہاری نظر میں یہ وجس سے اس کو کھیت کے میں یہ گوبر ہے ناپاک ہے۔ میری نظر میں یہ وجس اس کو کھیت کے اندر ملا تا ہوں مٹی میں کھر جب سبزی اُ گا تا ہوں تو سبزی بڑی اچھی ہوتی ہے سائز بھی اچھا وہ تا ہوتا ہے۔ تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی مگر چھوٹی عمر کی وجہ سے مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ مجھے یہی بات سمجھ آ رہی کوشش کی مگر چھوٹی عمر کی وجہ سے مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ مجھے یہی بات سمجھ آ رہی کوشش کی مگر چھوٹی عمر کی وجہ سے مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ مجھے یہی بات سمجھ آ رہی کوشش کی مگر چھوٹی عمر کی وجہ سے مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ مجھے یہی بات سمجھ آ رہی کھی کہ ناپاک ہے ' نجس' گندی بد بودار کیوں ڈالتا ہے۔ یہاں تو کھانے کی چیز پیدا ہوتی ہے 'نہیں ڈالنی چا ہے۔ گھر میں واپس آ گیا۔

### اےانسان:

آج جب بھی اپنی زندگی کے اس واقعے کو میں یاد کرتا ہوں تو اب بات بچھ میں آتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اے انسان! جس کو ہم گو ہر کہتے ہیں' نجاست کہتے ہیں' گندگی کہتے ہیں' ناپاک کہتے ہیں' بد بودار کہتے ہیں' حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس گو ہر کو اگر کسی کھیت میں ملادیا جائے تو وہ گو ہر بھی ساتھ والی فصل کو اور سبزی کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ تو انسان ہو کر اگر ساتھ والے انسان کو فائدہ نہیں پہنچا تا تو اللہ کی نظر میں تو گو ہر اور گذرندگی سے بھی گیا گزرا ہے۔ اللہ دب العزت ہمیں باعمل مؤمن بن کر زندگی گو ہر اللہ کہ تقارف مائے۔

وَ آخِرُدُ عُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

**美國的影響的** 

#### مناجات

مواوترص والا دل بدل دے میراغفلت میں دوبا دل بدل دے

بدل وے ول کی ونیا ول بدل وے خدایا فعنل فرما ول بدل وے

مین میں کب تک عمرکاٹوں بدل دے بدل دے

سنوں میں نام حیرا دھر کنوں میں مرہ آ جائے مولی دل بدل دے

> کروں قربان اپی ساری خوشیاں تو اپناغم عطا کر دل بدل دے

ہٹالوں آگھ اپی ماسویٰ سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے

پڑاہوں تیرے در پر دل فکستہ رہوں کیوں دل فکستہ دل بدل دے

ترا ہوجاؤں اتی آرزو ہے۔ بس اتی ہے تمنا دل بدل دے

میری فریاد سن لے میرے مولیٰ منالے اپنا بندہ دل بدل دے ہوادحرص والا دل بدل دے میراغفلت میں ڈوبا دل بدل دے









إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ (سوره بودآيت ١١٨)

نوجوانول كوانهم يبحتب

(رفاورن حضرت برخ الفرق المائية في المنطقة الم

مكتبة الفقير 223 سنت پوره فيصل آباد 041-2618003



# اقتباس

اس امت کے جتنے بڑے مشاہیر سے یہ وہ سے جنہوں نے اپنے مال باپ سے تربیت پائی اور انہوں نے جوانی کی عمر میں ہی بہت بلند مقام پالیا۔ مثال کے طور پر بایزید بسطا می جیستہ 'جنید بغدادی جیستہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے سے جس طرح فرشتوں میں جرئیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ جیپن مقام ہے۔ جیپن مقام ہے۔ جیپن میں میں ہو گئے سے اور یا درکھیں اس دنیا میں میتم ہی ڈرمیتم بنا کرتے میں میں میں میں کرتے ہے اور یا درکھیں اس دنیا میں میتم ہی ڈرمیتم بنا کرتے ہیں۔ جب ظاہری سہارے نہیں ہوتے 'تو پھر اللہ تعالی اس کا سہارا بن جایا کرتے ہیں۔ مال نے تربیت کی اور یہ بچرائر کین سے ہی سعادت مند بنا اور نین عالم شباب میں یہ عالم بھی تھا ولی بھی تھا اور اپنے وقت کا بہت بڑا شخ بھی تھا۔

زرناه ان حضرت برخ الفرق الأحكام معيدي حضرت برخ الفرق الأحكام نقشبندي

# نوجوانو لكواجم تضيحتين

اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الّذِينَ اصْطَفَى اللّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللّهِ عَلَى عَلَى عِبَادِهِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( الرَّحِيْمِ ) بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( الرَّهُ وَيَهِ ) إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِنُ السَّيْاتِ ( ( وره وو آيت ١١١) ) وَالْحَسَنَاتِ يُدُهِنَ السَّيْاتِ مَا يَصِفُ وَنَ ) وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنِ ) الْمُرْسَلِيُنَ وَالْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنِ )

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ

## انسانی زندگی کے مختلف ادوار:

۔ انسانی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچپن کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں بچہ کا کام دودھ پی لینا اور وقت گزار دینا۔ جب ذرا اور بڑا ہوتا ہے چلنے کھرنے دوڑنے 'بھا گنے کے قابل ہوتا ہے تو پھراسے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے۔ بس کھا تا پیتا ہے 'سوتا ہے اور باقی سارا وقت وہ کھیلتا ہے۔ پھرلڑ کپن کا دور شروع ہوجا تا ہے۔ اس لڑکپن کے دور میں اس پرتھوڑی تھوڑی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ کہاس کو پڑھانا شروع

کیا جا تا ہے۔عام طور پر ۲ سال کی عمر میں بیچے کو قرآن مجید اور دوسری الیی تعلیم شروع کروادیتے ہیں۔اور ذرابزا ہوتا ہے تو پڑھائی کا بوجھ اور بڑھتا چلاجا تاہے۔ جب یہ بچہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو پھراس کی تعلیم کا بوجھ بھی کافی زیادہ ہوجا تا ہے۔اوراس کی زندگی کی ضرور بات بھی بدل جاتی ہیں۔ پھر بیا ہے ماں باپ کامشیر بھی بن جا تا ہے۔ پہلے فقط ان کی باتیں ساکرتا تھا اب تین باتیں سنتاہے تو ایک بات میں مشورہ بھی دے دیتا ہے۔ چونکہ تعلیم یا تا ہے وقت کے ساتھ ساتھ پینٹی آتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ تعلیم کمل كركے يه بچهاينے ليے روز كار دُهونڈ تاہے۔ بھى تو برنس ميں چلاجا تاہے بھى كسى سروس كو join کرلیتاہے۔کوئی نہ کوئی صور تحال اس کے والدین اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں۔ اور یہ بچہاس میں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اچھا کام کرنے لگا کمائی بھی ہوگی۔تو والدین بھی سوچنے ہیں کہ اب اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ چنانچہاس نوجوانی کی عمر میں اس نوجوان کی شادی کردی جاتی ہے۔ بیزندگی کا ایک Phase ہے۔جس میں انسان اپنی بیوی کے ساتھ مل کرایئے گھر کی بنیادیں رکھتا ہے۔ اورایک نی قیملی (Family) کی بنیاد پڑتی ہے۔اس کی ذمہ داریاں اٹھا تاہے۔حقوق الله اورحقوق العباد دونوں کو پورا کرتا ہے۔لیکن بیے جوانی کی عمرالیں ہوتی ہے کہ انسان کی پاس ونت زیادہ ہوتا ہے اور کام کرنے کوتھوڑ اہوتا ہے۔

# كام كى د مددارى كس كوسونيس:

جوکام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کررہے ہیں۔ جوکام کرنے والے نہیں ہوتے انکوتو ہمیشہ وفت کی کی کاشکوہ ہی رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام ذھوں تا ہوتو فارغ بندے کے ذھے نہ لگا ہواس کے ذھوں تا ہوتو فارغ بندے کے ذھے نہ لگا ہواس کے ذھوں کام میں لگا ہواس کے ذھوں کام کرنے والا اس کام کو بھی کردے گا۔ فارغ بندے کے ذھواس لیے

### 

ندلگانا كداس كے ياس فرصت نيس موتى۔

چنانچ ست آدمی کی بیطامت ہوتی ہے کہ کوئی کام اسے کہدوبس وہ کے گا کہ فرصت ہی نہیں۔ تو جولوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پول محسوس ہوتا ہے کہ کرنے کام ہمارے پاس تھوڑا ہے ہم اور بھی کر سکتے ہیں۔ بیاصل وقت ہوتا ہے زندگی کا۔ تو انا ئیاں بھر پور ہوتی ہیں انسان کی قوت یا دواشت بہت ہوتی ہے۔ جسمانی طاقت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ قوت ارادی کی انتہا ہوتی ہے اگر اس عمر ہیں انسان کے سامنے کوئی مقصد ہوتو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بیٹو جوان بہت کام کرسکتا ہے۔

## تارىخى شوامدىر طائرانەنظر:

اگرہم اپنی تاریخ کودیکھیں تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اکثر و بیشتر نوجوانوں نے کیے۔ مثال کے طور پرسیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابوالا نبیاء ہیں۔ جدالا نبیاء ہیں جن کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے دس ہزار انبیاء ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر میں تو حید کا پیغام لے کے اشختے ہیں۔شرک اور بت پرستی کی فدمت کرتے ہیں۔ ان کے دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمر ودجس نے خدائی کا دعوی کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو غلط ہے جب ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو غلط ہے جب آس سے بات چیت کا موقع ملا تو اس نے کہا تم بتاؤ تمہارا پروردگار کیا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا پروردگاروہ ہے جو انسانوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو انہوں نمرود نے سوچا اور کہنے لگا ہے کام تو میں بھی کرسکتا ہوں۔

چنانچہ ایک ملزم جیل میں جس کو بھانی کی سز اہو چکی تھی اس کواس نے آزاد کر دیا کہ
د کچھو میں نے مردہ کوزندہ کر دیا اور ایک بے کناہ بندہ اس کوموت کا تھم جاری کر کے اس کو
بھانسی پر چڑھوا دیا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام سجھ صحتے۔ یا تو اس کے پاس عقل ہے ہیں اور

### خطبات فقير ۞ ﴿ يَعْجَيْنِ ﴾ ﴿ ﴿ 206 ﴾ ﴿ يَعْجَمُ فَي فِوانُونَ كُوا بِمُ تَعْجَيْنِ

اگر عقل ہے تو بیہ بالکل استعال نہیں کرتا۔ اس نے سنجال کے رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے اب اس کوکسی اور طرح سے سمجھانا جا ہیے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ الْمَغُرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ الْمَغُرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَا كَفَرَه ﴾ (سورة البقرة آيت ٢٥٨)

"مبرا پروردگار وہ ہے جوسورج کومشرق سے طلوع کرتا ہے تم آگر خدائی کا دعوی کرتے ہوتو تم اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تو مبہوت ہوگیا'لا جواب ہوگیا''

## ابراجيم عليدالسلام كاانداز دعوت:

سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام کے کرا تھے۔ پوری قوم بت پرسی میں پڑی ہوئی تھی۔ایک موقع پر قوم نے جانا تھا کسی میلے تھیلے پر توسیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کرلی کہا:

> ﴿ قَالَ اِنِّهِ سَقِيمٌ ﴾ (سورة العافات آیت ۸۹) ''میری طبیعت محمیک نہیں''

جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے پیچے جو بت تھان کے کلا ہے گئر ہے کر دیے تھے اور جوایک بڑا بت تھا کلہاڑ ااس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب جب قوم واپس آئی اور انہوں نے بتوں کا بیرحال دیکھا تو پریشان ہوئے کہنے گئے بیکام کون کرسکتا ہے۔ قر آن مجید بیہ کوائی دے رہا ہے کہ اس وقت بیکھا گیا کہ ہم نے ایک تو جوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بتوں کی با تیں کہ تا ہے۔ چنا نچے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اس سے پوچھو۔ کہنے گئے بیتو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اس سے پوچھو۔ کہنے گئے بیتو جواب نہیں دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے گئے جوابے آپ کو نقصان سے نہیں جواب نو تھان سے نہیں

### خطبات نقير ﴿ ﴿ ﴿ 207 ﴾ ﴿ 207 ﴾ ﴿ وَهِي ﴿ ﴿ وَانُولَ كُوا بِمُ تَعْتِينَ

بجاسكة وهمهين نقصان سے كيا بچائيں مے اب ان كو پريشاني موكى - كے:

﴿ وَانْصُرُ وَ الْهَتَكُمْ ﴾

° آ و بھئی سب مل کراینے خداؤں کی مدد کرو''

عقل جب اندهی ہوتی ہے تو یہاں تک انسان کا معاملہ پنچتاہے۔ کہ آؤاپے معبودوں کی مدد کروقو م ایک جیسی تھی سب نے کہا جی بس اس کا کوئی ٹھکانہ بناؤ سرقہ و جلادوابرا جیم علیہ السلام کوتو یہاں سے پتہ چلا کہ سید نا ابرا جیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی عمر کونی تھی جوانی کی عمر تھی بحر پورجوانی کی قرآن پاک نے انکو خطا کہا ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا میں حق کا بول لے کر جولوگ اسھے اور انہوں نے وقت کے نمرودوں کو لاجواب کر کے دکھایا اور آزمائشوں کی آگ میں ان کو جلنا پڑا بیلوگ کون تھے؟ بیلوگ نو جوان تھے۔ یہ تو وان تھے۔ یہ تو جوان تھے۔

## انبياءعليه السلام كى بالهمى مطابقت:

سیدنا مولی علیه السلام کی مثال و مکیدلین که ان کوفرعون کی طرف الله تعالی نے جمیجا' ﴿ إِذْهَبُ اِلَى فِدْ عَوْ ۖ إِنَّهُ حَلَعَی ﴾ (سورة النازعات آیت ۱۷) ''آپ جا کیں فرعون کے یاس بہت باغی بن گیا''

توجب وہ آئے تو ان کی عمر کیاتھی الیں عمرتھی کہ انہوں نے دوآ دمیوں کو دیکھا کہ جھڑا کر رہے ہیں کہ ایک ان کی اپنی قوم کا تھا۔ اور ایک کوئی اور تھا انہوں نے ذرا ہٹانے کے لیے ان میں سے ایک کے مکالگایا۔ ایسان (Punch) لگا کہ وہ تو گرتے ہی مرکیا۔
اب یہ بڑھا ہے کی عمر ہوتی ہے اتنی طاقت کہ ایک مکالگا کہ اس بندے کو ہمیشہ کے لیے میکنیکل ناک آؤٹ کر دیا۔ یہ جو انی کی عمرتھی بھر پور جو انی کی عمرتو سیدنا موئی علیہ السلام جب فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے ان کی بھی جو انی کی عمرتو سیدنا موئی علیہ السلام جب فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے ان کی بھی جو انی کی عمرتی ؟

### امحاب كهف كادا قعه:

قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے سورہ کہف کا پڑھنا سنت بھی ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے وقت کا بادشاہ بہت ظالم تھا تو ہجونو جوان تھے جن کوا پنا ایمان خطرے میں محسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا ہم اس جگہ کوچھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔قرآن مجید کواہی دے رہا ہے۔

عرو ورم رود رس و درو و و و اللهدا مدر اللهدا معنى (سورة اللهدا معنمرا)

یدلوگ کون تفختین بدلوگ نوجوان تنے۔ تولفظ ہان کے بارے میں نوجوان کا تو اصحاب کہف جو اللہ کے اولیاء ہے وہ کون لوگ تنے نوجوان شخے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نوجوان سیدنا موی علیہ السلام نوجوان سیدنا موی علیہ السلام نوجوان اصحاب کہف بھی نوجوان اور سیدناعیسی علیہ السلام بھی نوجوان جب ان کواس دنیا سے اٹھایا گیا تو بھر پورجوانی کی عمرتمی۔ السلام بھی نوجوان جب ان کواس دنیا سے اٹھایا گیا تو بھر پورجوانی کی عمرتمی۔

### نوجوانی کے کمالات:

## خطبات فقير ﴿ ﴿ 209 ﴾ ﴿ 209 ﴾ ﴿ وَكُلُّونَ لَوْ مِوْانُونَ لُوا بِمُ تَصِيحَتِينَ

آخرت کی کین کاشت کرنے کی دین کے کام کواپنا کام بنانے کی۔ اہم تھی بحث:

ہارے بروں نے کہا کہ جو پوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس زعری کے جریات ہوتے ہیں۔انہوں نے زغری میں فور یں کھا کھا کر سیجھ لیا ہوتا ہے کہ کیا کرتا ہوتے ہیں۔ What to do? ہوتے ہیں۔ What to do? ہوتا ہوتا ہے کہ کام ہوتے ہیں۔ What not to do? ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ فور کریں کھائے بغیر الاسلام ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ فور کریں کھائے بغیر بندہ بخو نیس سکتا توجہوں نے زغری میں ماریں کھا کیس ہوتی ہیں اور چی نج دیکھی ہوتی ہے۔ بندہ بخو نیس موتی ہیں اور پی نج دیکھی ہوتی ہے۔ بندہ بخو نیس کی موتی ہے۔ برطرح کے حالات بھگتے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے پہر ہوتا ہوتا ہے تو یہ بوڑھے لوگ حقیقت میں دین اسلام کی نظر میں Think Tank ہوتے ہیں ان کو پہلے سے پہر ہوتا ہے تو یہ بوڑھے لوگ حقیقت میں دین اسلام کی نظر میں کہ ہوتی ہے۔اور نوجوانوں بیس ہوتا ہے۔ اور نوجوانوں کی حقیقت ہوتے ہیں اور کام کرتے رہیں چلتے دہیں یا کسی لیس اور کام کرتے رہیں چلتے دہیں بیکام نوجوانوں نے کہ وہ ان سے ہدایات لیس پالیسی لیس اور کام کرتے رہیں چلتے دہیں بیکام نوجوانوں نے کہ وہ ان سے ہدایات لیس پالیسی لیس اور کام کرتے رہیں چلتے دہیں بیکام نوجوانوں نے کہ وہ ان سے ہدایات لیس پالیسی لیس اور کام کرتے رہیں چلتے دہیں بیکام نوجوانوں نے کہ وہ ان سے ہدایات لیس پالیسی لیس اور کام کرتے رہیں چلتے دہیں بیکام نوجوانوں نے کہ وہ ان سے ہدایات ایس پالیسی لیس اور کام کرتے رہیں چلتے دہیں بیکام نوجوانوں نے کہ وہ ان سے ہدایات لیس پالیس کیس اور کی کیون کے۔

## بدول کی برکت:

ني الفينم في فرمايا:

اَلَبَوْكَةُ مَعَ اكَابِوكُمْ

برکت تمہارے کے بروں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے پانی اور ایک ہوتی ہے آگ جب دونوں ملتے ہیں تو بھاپ بن جاتی ہے۔ Steem بن جاتی ہے۔ ادریہ steem بڑی بڑی ریل گاڑیوں کے بوجھ کو مینچی ہے۔ اس طرح لوجوانوں کی مثال آگ کی اور بوڑھوں کی مثال پانی کی اورنو جوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش ہے جمع ہوجا کیں ۔ تو نو جوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش ہدا کھٹے ہوجا کیں تو یہ بھی آیک جمع ہوجا کیں تو نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش میدا کھٹے ہوجا کیں تو یہ بھی آیک steem طرح کی چیز بنتی ہے جوزندگی کی گاڑی کو دھکیل کرمنزل تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ اس لیے جہاں نوجوان ایک دوسرے کے راہیرخود بن جا کیں وہاں ٹھوکر کھا کیں سے۔

A young leading be young is like a blind leading be blind they will be both fall into the ditch.

چونکہ انہوں نے زندگی کے راستے کود یکھانہیں ہوتا

A real guide is he who has gone all the roads which you want to go.

جس کو پیتہ ہی نہیں رائے کا وہ کیا بتائے گا وہ تو جمپ آئیں مے اس کو کیا پیتہ کہاں
کہاں Speed breaker گئے ہوئے جیں۔ تو اس لیے کامیاب زندگی ان لوگوں
کی ہوتی ہے۔ جو کہ جوانی کی عمر میں اپنے بروں کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں۔
مشاہیرامت کی جوانی:

اس امت کے جتنے بڑے مشاہیر تھے یہ وہ تھے جنہوں نے اپ مال باپ سے تربیت پائی اورانہوں نے جوانی کی عمر میں ہی بہت بلندمقام پالیا۔ مثال کے طور پر بایزید بسطامی میٹیڈ 'جنید بغدادی میٹیڈ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے جس طرح فرشتوں میں جرئیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ میری نظر میں اولیاء کی ونیا میں بایزید کا وہ مقام ہے۔ میری نظر میں اولیاء کی ونیا میں بایزید کا وہ مقام ہے۔ بیون میں بیتیم ہو سے تھے اور یا در کھیں اس ونیا میں بیتیم ہی وُریتیم بنا کرتے ہیں۔ جب خطاہری سہارے نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالی اس کا سہارا بن جایا کرتے ہیں۔ مال نے ظاہری سہارے نہیں ہوتے اور کا کھر اللہ تعالی اس کا سہارا بن جایا کرتے ہیں۔ مال نے

### 

تر ہیت کی اور یہ بچاڑ کین سے ہی سعادت مند بنا اور عین عالم شباب میں بیرعالم بھی تھاولی بھی تھا اورا پنے وقت کا بہت بڑا بھنخ بھی تھا۔

## امام غزالي كي والده كي تربيت:

امام غزالی مُصطلح ابوحام محمد غزالی به بھی اپنی ابتدائی عمر میں بیتیم ہو گئے ہتھے۔ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی وو بھائی تھے بڑے احماغز الی مچھوٹے محماغز الی جن کوامام غز الی کہتے ہیں۔ بیامام غزالی میلید اپنے وقت کے خطیب مفتی اعظم سب بن مجے تنہے۔ان کے بڑے بھائی بڑے نیک تھے۔صاحب روحانیت تھے گران کے پیچھے نمازنہیں بڑھتے تنے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ سے کہا کہا می سارے لوگ کہتے ہیں کہ تیرا تو بھائی ہی تیرے چھیے نماز نہیں پڑھتا تو مال نے بیٹے کو کہا بیٹے اسکیے پڑھنے کی بچائے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔اگلی نماز میں بڑا بھائی بھی چلا گیا۔اس نے ایک رکعت تو پڑھی جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو بڑے بھائی نے نیت تو ڑی اور کھر آسمیا۔ اب پہلے سے زیادہ فتنہ اٹھا تو امام غزالی میشند بڑے Depress بنے کھر آئے ای اس نے تو پہلے سے زیادہ تماشا کردکھایا۔ دوسری رکعت میں نماز تو رُکھروا پس آ سمیا۔ تو ماں نے بلایا ہو چھا بیٹے تم نے ایسے کیوں کیا؟اس نے کہاا می آپ نے تھم دیا تھا کہ بھائی کے پیچیے نماز پڑھنا جب تک رینماز میں تھا میں اس کے پیچیے رہا جب رینماز میں ہی نہیں تھا تو مجھےاس کے پیچھے کھڑے ہونے کی کیاضرورت تھی۔اب ماں نے یو چھا چھوٹے بیٹے سے کیا بنا شرم سے سر جھک عمیا کہتا ہے ای بھائی ٹھیک کہتا ہے۔ پہلی رکعت میں میری توجہ یوری کی بوری اللدرب العزت کی طرف تقی دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوا تو نماز ہے سلے میں نے درس دینا تھا تو اس میں فقہ کے مسائل پڑھ رہا تھا مستورات کو درس دینا تھا تو ان میں سے ایک مسئلہ کی طرف میرادھیان چلا میا تو نماز میں ندرہا۔ تو برے نے کہا جب

### خطبات فقير 🛈 🗫 🗫 🛇 ﴿ 212 ﴾ ﴿ وَكِلْ اللَّهُ اللَّهِ الْوَلِ كُوا بِمُلْقِيعِينَ

بینماز میں تھا ہی نہیں میں نے نیت توڑی میں آھیا۔ ماں نے شنڈی سانس بھری اور شنڈی سانس لے کرکہاافسوس میرے دو بیٹے اور دونوں میں سے میرے کام کا کوئی بھی نہ لکلا۔ دونوں جیران! تو دونوں نے ہوچھاامی وہ کیسے؟

فریانے لگیں وہ ایسے کہ چھوٹا آسے کھڑا تھا نماز کی حالت میں اور عورتوں کے حیض اور نفاس کے مسائل پرغور کر رہا تھا۔ اور بڑااس کے ویچھے کھڑا تھا اور وہ کھڑا اپنے بھائی کی ول کی کیفیت پرغور کر رہا تھا۔ نہاس کی توجہ اللہ کی طرف تھی نہاس کی توجہ اللہ کی طرف تھی وونوں میں سے میرا کوئی بھی نہ بنا۔ وہ تھوف کے باریک مسائل جو وقت کے بڑے بڑے مشاکخ حل کیا کرتے تھے اس وقت کی ما کیں حل کر دیا کرتی تھیں۔ تو امام غزالی بھی عالم جوانی میں امام غزالی بن میں تھے۔

### تصوف کے اکابر کا عہد شیاب:

شیخ عبدالقادر جیلانی و میناید عین عالم شباب میں وقت کے بڑے شیخ بن چکے تھے۔ حضرت خواجہ حضرت خواجہ حضرت خواجہ حضر الم و میناید جوانی میں اپنے وقت کے بڑے شیخ بن چکے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی و میناید کا میں عالم جوانی میں وقت کے باوشا ہوں کے ہیر بن چکے تھے۔ یہ وہ اوگ تھے۔ یہ وہ اوگ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے اچھی تربیت پائی اور وہ مجر جوانی میں آسان ہوا ہے۔ پر ستارے بن کر چکے آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ول میں ان کی عظمت آجاتی ہیں۔ کی عظمت آجاتی ہیں۔ اور ہمی بہت ساری مثالیں ہیں۔

# مسلم سيدسالارنوجواني مين:

نبی الکیلیم نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے جوآ خری کشکر بھیجا تھا تواس کا جس کوامیر بنایا ان کا نام تھا اسامہ بن زید اور ان کی عمرتھی اس وفت اٹھارہ سال۔اٹھارہ سال کی عمر میں وہ کشکر کے امیر بنے محمد بن قاسم میشانہ جس نے ایک بڑے علاقے کو فتح کر کے وہاں اسلام پھیلا یا۔ جب بیلنگر کا امیر بن کرآیا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ سترہ سال۔ آج سترہ سال کا بچہ کھر نہیں سنجال سکتا۔ ان سترہ سال کے بچوں نے پوری فوج کو سنجالا اور سینکٹروں میل تک دین اسلام کو پھیلا دیا۔ ان کے اندر بیا تعمت کیسے آئی؟ کہ ان کی سینکٹروں میل تک دین اسلام کو پھیلا دیا۔ ان کے اندر بیانعت کیمطابق زندگی گزاری۔ تعنوڑ نے وقت میں زیادہ کام کرلیا۔

## ایک بنیادی فرق:

آج کے نوجوان کی زندگی میں Distuction بہت ہوتی ہے Furstration بہت ہوتی ہے۔اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں Net out put جو ہوتا ہے کا موں کا وہ بہت تھوڑ اہوتا ہے۔

# امام شافعی میشد کی زندگی:

امام شافعی میشد تیرہ سال کی عمر میں امام شافعی میشد بن مجے تھے۔ درس قرآن دے رہے شروع ہوگیا تھا تیرہ سال کی عمر میں ۔ اتنے چھوٹے تھے کہ بیٹھے درس قرآن دے رہے سے کہ دوج ٹیاں لڑتے لڑتے پاس آ کرگریں۔ تو حضرت مفسر صاحب نے اپنا عمامہ اتارہ اور چڑیوں کے اوپر رکھ دیا۔ جو بڑے بوڑھے سفید ریش تھے انہوں نے اس کو برا منایا کہ بید بی اور چڑیوں کے اوپر رکھ دیا۔ جو بڑے بوڑھے سفید ریش تھے انہوں نے اس کو برا منایا کہ بید بی میں صدیت سنائی کہ بی بی میں مدیث سنائی کہ بی بی میں موری کے خلاف ہے۔ تو آپ نے درس شروع فر مایا اور اس میں صدیت سنائی کہ بی بی میں ہوتا ہے کہ آگر چہ نبی علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو گویا اس عمر سے انہوں نے درس قرآن شروع کردیا۔

# حضرت خواجه معصوم عينيايه كي محنت:

حضرت خواجہ محم معصوم عربہ اللہ حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی عربہ کے بیٹے انہوں نے بارہ سال کی عمر میں اپنے والد کرامی سے سلسلہ عالیہ نقشہندیہ کی اجازت و خلافت حاصل کرلی تھی۔ بارہ سال کی عمر میں ۔ تو دیکھیں جوکرنے والے ہوتے ہیں بارہ سال کی عمر میں اٹھارہ سال کی عمر میں اٹھے ۔ تو اس لیے بیعر بروے کام کی عمر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چھوٹا سابچہ ہے نہیں اس کواللہ نے بروی صفات دی ہوتی ہیں۔

### تربيت كااثر:

اگر سیح طور پر شروع سے اس کی تربیت ہوتو پندرہ اٹھارہ سال کی عمر میں وہ ایک بھر پورمعاشرے کا فرد بن چکا ہوتا ہے۔ گر اس میں وہی بنتے ہیں جنہوں نے بچپن سے تربیت پائی ہو۔ اور اگر بچے ایسے ہول کہ مال باپ کی سنتے ہی نہ ہول مال باپ کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو ان کو براگے۔ تو پھر بیاس عمر میں اتنانہیں بن سکتے۔ پھر بیوہ لائن ہوتی ہے جہاں ٹھوکریں کھا کھا کے بندہ سمجھتا ہے۔ Hit and Trail والی زندگ ہوتی ہے۔ خود آز مایا کہیں تھیٹر پڑے کہیں ذلت ملی پھر جائے سمجھ میں آیا کہ بروں نے کہا تھا کہ یاریکا متم نے نہیں کرنا۔ تو اس لیے بیہ جوانی کی عمر ہمیشہ بری اعلی عمر ہوتی ہے۔

## عهدشاب كي خرافات:

مرایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جب یہ جوانی کی عمر آ جاتی ہے Teen Ager جس کو کہتے ہیں خاص طور پر sixteen, seventeen, eighteen اس عمر میں نوجوان کے اندر شہوات بھی بیدار ہوجاتی ہیں۔ جوانی بھی بیدار ہوجاتی ہے اور وہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ بیا ہے بڑوں سے ہدایات لیس کہ ہمیں کیے زندگی گزارنی ہے بیا ہے دوستوں کو اپنا مشیر بنا لیتے ہیں۔ اور دوست تو پھر ایک دوسرے کو الٹی سیدھی باتیں ہی بتاتے ہیں۔ لہذا بہت سارے نوجوان اس موقع پر پہنچ کر موسرے کو الٹی سیدھی باتیں ہی بتاتے ہیں۔ لہذا بہت سارے نوجوان اس موقع پر پہنچ کر موسرے کو الٹی سیدھی باتیں ہی بتاتے ہیں۔ لہذا بہت سارے نوجوان اس موقع پر پہنچ کر موسرے کو الٹی سیدھی باتیں ہی بتاتے ہیں۔ لہذا بہت سارے نوجوان اس موقع پر پہنچ کر موسرے کی کوشش کرتے ہیں کہ

جن کا ابھی وقت نہیں آیا ہوتا۔ مثلاً ماں باپ نے کہا کہ بھی پڑھائی مکمل کرولو پھراپنے آپ و Profession میں سیٹ کرو پھر ہم تہاری شادی کریں گے۔ بیا لیک ترکیب ہے مگراس کے کالج اور سکول کے زمانے میں ان کا دل کرتا ہے کہ ہیں۔ تو یہ پھل کیا ہونے سے پہلے پکنے کی کوشش کرتا ہے ابھی پوری طرح کیا ہوا نہیں ہوتا ایک پھل ہوتا ہے اس کی جسامت پہلے بڑھتی ہے پھرا کی بڑھنے کے بعد پکنا شروع ہوتا ہے۔ تو ابھی تو وہ پوری طرح کیا بھوش کرتے ہیں۔ یہاں آ کر تھوکر طرح کیا بھوجاتے ہیں۔ یہاں آ کر تھوکر کھاجاتے ہیں۔

چنانچہ کتنے نو جوان ایسے ہیں جو ابھی سکول کے زمانے میں ہیں اور ان کو دوستوں کے چکر میں ڈال دیاجا تا ہے۔ ان کو Miss Guide کردیتے ہیں ان کے ساتھ والے کسی دوست نے کردیا 'کسی کو کزن نے کردیا اور کسی کو کلاس فیلونے کردیا۔ بینو جوان چونکہ پختہ ذہن کا ہوتا نہیں تو یہ جلدی Miss guide ہوجاتے ہیں اور اس لائن پرلگ جاتے ہیں۔ چنانچہ مال باپ اس انظار میں ہیں کہ بچوں کے Aگریڈ آئیس کے اور جام گریڈ آئیس کے اور بچوں کو پڑھائی کے سوا دنیا کا ہرکام اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر بچوں سے یوچھوتو وہ کہتے ہیں کہ

کتاب کھول کر بلیٹھوں تو آئکھ روتی ہے ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے

ماں باپ بڑے خوش ہیں کہ ہمارا بچہ بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہاہے۔اور بچہ کتاب کے صفحوں پڑھل بیٹھا کسی اور کی دیکھ رہاہے۔اب اس کا ۸ گریڈ کیسے آئے گا۔ بھٹی یہ بچے اپنے کئر ئیر کو کیسے بنا کیں گے۔ پہلے زمانے میں پھر بھی پچھسا دگی زندگی میں ہوتی تھی تو مجر تے بھی شھاتو تھوڑ ا مجر تے تھے۔ آج کل کی سہولیات نے مجر تا آسان کردیا۔

## خاموش قاتل:

مثال کے طور پرایک جیوٹی سی چیز ہے جس کوسیل فون کہتے ہیں تو سیجھ لوگوں کے لیے توبیسل فون ہوتا ہے اور ہم نے اس کا نام ہیل فون رکھا ہوا ہے۔ یکی بات ہے نوجوان کے ہاتھ میں یہ چیز اس کوجہنم کی طرف لے جانے میں دوڑتے محور اے کا کام کرتی ہے۔SMS کیوں؟ فری ہے۔ ابSMSسے پیغامات آ رہے ہیں۔ ٹائم گزررہا ہے۔ محمنوں کزرتے ہیں۔ اور جہاں پرلوکل کال فری وہاں پر محمنوں سیل فون پر بات ہوتی ہے۔نو جوان یا تو ایک دوسرے کے ساتھ کررہے ہوتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تہیں نہ کہیں تعلق جُو گیا بس منا ہوں کا بینیڈ ورا بکس کھل میا۔اب ان بچوں کو پھرکوئی ہوشنہیں ہوتی۔نہ سورج چڑھنے کی ہوش نہ غروب ہونے کی ہوش۔اور پہلے تو پھر بھی پنہ چل جاتا تھا کہ Bell ہوتی تھی تو بجتی تھی اللہ مارے بنانے والوں نے اس میں Vibration ڈال دی۔اب محفل میں بیٹھنے والوں کو پیچے ہیں بیت بس اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ جیب میں جوڈ الا ہوا ہے۔اب کسی کو کیا پہتہ لوگ اینے کا م میں گلے ہیں۔اور کھانے کھارہے ہیں اوراس کی جیب میں وہ جودل دھڑ کا تو بس بیا تھا کمڑکااس کا دل مجمی تو Wash room جانے کے بہانے Wash room میں بیٹھ کر باتنس ہورہی ہیں اور مجھی باہر باتنس ہورہی ہیں۔اچھا مال باپ مجھتے ہیں کہ بے اینے کمرے میں سورہے ہیں۔ بیے سوئے ہوئے نہیں ہوتے بیجے باتول میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔اس سے ان کی زند کمیاں برباد ہور ہی ہیں۔حتی الوسع کوشش کریں کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں بیمصیبت نہ آئے۔ اِلّاکہ کوئی مجبوری ہو۔ ہم محبت میں اینے ہاتھوں سے نئے نئے سیٹ لا کر دیتے ہیں۔ دوبئ سے بیٹا میں آپ کے لیے سیٹ لایا ہوں۔ تو جب ہم بھی یہ چیزیں لا کے دے دیے میں اور بیج بھی بہانے بناتے ہیں۔

بچیاں بہانے بناتی ہیں۔ابوچھٹی ہوجاتی ہے اور انظار کرنا ہوتا ہے اور اس وفت میں نون پرآپ کو بتا دوں گی کہ میں فارغ ہوگئ ہوں۔تو باپ کوتو بوں مطمئن کیا۔اصل میں فون چاہیے ہوتا ہے اپنا مقصد بورا کرنے کیلئے۔

## حيران كن واقعه:

ایک صاحب کہنے گئے کہ میرے بیٹے کو پیتنہیں تھا کہاس کا بل بھی آتا ہے۔ وہ سمجمتنا تنعا کہلوکل کال ہے اور بل نہیں آتا اور اس نے کسی اور شہر کا نمبریہاں لیا ہوا تھا اور اس کورومنگ پڑتی تھی کہننے لگا کہوہ استعال کرتار ہا کرتار ہا ایک مہینے ہے بعد مجھے پیتہ چلا کہ One Thousand ڈالریل صرف اس کی باتوں کا آیا۔ اتنی باتیں سے بیجے ایک دوسرے کے ساتھ سیل فونوں پر کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے پھرٹارکٹس بدل جاتے ہیں۔ ماں باپ نے پڑھنا ٹارکٹ دیا ہوتا ہے اور نیچے کے دل میں کسی سے ملنا ٹارکٹ بن جاتا ہے۔توجب منزل ہی بدل منی تو پھرانسان تو اس راستے برچل ہی نہیں سکے گا۔ پھراس یرایک اورمصیبت آئی لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے۔انٹرنیٹ اور یہ عاجز اس کوکہتا ہے انٹرنیٹ بنیٹ جال کو کہتے ہیں ۔انٹر in to the net کوئی شریف بندہ بھی کمپیوٹر پر بیٹا کام کر رہا ہے تا انٹرنیٹ یہ تو اجا تک سکرین پر بہت نضول متم کی Advertisement آنی شروع ہوجائے گی۔اس لیے کہ جومعاشرے میں فحاشی پھیلانے والے بدمعاشی پھیلانے والےلوگ ہیں وہ بھی تو بیٹھی سوج رہے ہیں نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ وہ ایسے طریقے سے اپنے پروگرام بناتے ہیں کہ وہ دوسرے پروگرام کوبائی باس کر کے سکرین برآ جا تا ہے صرف بندرہ سکنڈ کے لیے اب بندرہ سکنڈ میں ان کو تصویر دکھادی اور پڑھنے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کے د ماغ کے اندرانہوں نے طوفان بریا کر دیا۔ انہوں نے شکل دکھادی کسی ماڈل کی اور بنچے فون دے دیا بس اب وہ بچہدو بارہ

خود ڈھونڈ تا ہے کہ وہ مجھ شکل ایک دفعہ پھرنظر آئے۔

## لمحة فكربيه:

پھراس انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام' کلام' پیام کا سلسلہ بھی شروع ہوجا تا ہے۔ اس کا نام لوگوں نے چیٹنگ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ چیٹنگ نہیں ہوتی بلکہ پیٹنگ ہورہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات اوراس میں تو ایسے واقعات کہ مسلمان پیٹانگ ہورہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات اوراس میں تو ایسے واقعات کہ مسلمان پیٹاں کا فرلڑکوں کے ساتھ دوستانہ کررہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ میرے پاس ایک آ دی آ یا کہنے لگا کہ فلاں ملک کا رہنے والا دوبئ کا رہنے والا اور میری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے فلاں کا فر ملک کے کا فرنو جوان سے شادی کرنی ہے۔ بھئی تیرااس سے واسطہ کیسے ہوا کہتی ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اک نئی مصیبت آ گئی۔ اور اس سے بھی زیادہ جو چیز نقصان دہ ہورہی ہے۔ اس وقت وہ ہے میوزک۔

## ميوزك ايك خطرناك زهر:

جتنا ہم مجھتے ہیں کہ میوزک نقصان دہ ہے بیاس سے بینکر وں گنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ ذرا توجہ فرما ہے ! عاجز نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی اوراس لیے اپنی کتاب حیا اور پاک دامنی میں اس پر میں نے کچھ Details بھی دی ہیں۔ پہلے دور کی میوزک اور آج کے دور کی میوزک اور آج کے دور کی میوزک آج کے دور کی میوزک کی خدمت میں جمعی کہدی جائے۔

## انسانی د ماغ کے اسرار:

انسان کا جو دماغ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اتنا یہ complex چیز ہے کہ روزانہ لاکھوں ڈاکٹر دنیا میں بیٹھے ہوئے اس چھوٹی سی چیز پر ریسرچ کررہے ہیں۔لیکن دماغ کا پندرہ ریسرچ کررہے ہیں۔لیکن دماغ کا پندرہ

فیصد حصہ ابھی تک انسان استعمال کر سکا ہے۔ اور جو Hard Disk کہ اندر Hard Disk کی انسان اس کو کتنا بھر سکا ہے 15% اور باتی 85% تک اندان ابھی رسائی نہیں حاصل کر سکا گرفنگشن وہ بھی کر رہا ہے۔ وہ کیافنکشن کر رہا ہے ابھی تک انسان کو پیتہ ہی نہیں۔ Auto matic فنکشن ہے کچھ۔ انسان کی جو باڈی ہے کچھ اس میں سبی آٹو مینک فنکشن ہے اور کچھ آٹو مینک فنکشن ہیں۔ انسان کا دماغ ایک سینڈ میں اپنے جسم کو ایک لاکھ پنیامات بھی جا ہے۔ اور ایک لاکھ پنیامات پھراس کو والیس پہنچتے ہیں۔ اور پوری فیکٹری کو۔ ہمیں تو نہیں پت ہم تو اپنی آئھ سے ہاتھ سے منہ سے چنداور سنگل ہی جھیجے ہیں باقی System آٹو مینک ہے۔ اور اتا System کہ ہم آوری کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔

چنانچ ہماراد ماغ جتنا ہم بیجھتے ہیں اس سے بھی زیادہ انفار میشن اپنا ندرر کھتا ہے۔ **انو کھی مثال**:

اب اس کی میں ایک مثال آپ کو مجھا دوں۔ ایک آدی نے کئی کی تصویر بنانی تھی کہ پاسپورٹ کے لیے اور یوں اس کو گھڑا کر کے اس کی تصویر بنائی تو اس کی نیت کیا تھی کہ تصویر کس کی بنائے اس بندے کی مگر کیمرے نے اس کی تصویر بھی محفوظ کر لی اور اس کے پیچھے جو اس کا بیک گروانڈ (Back Ground) تھا اس کو بھی محفوظ کر لیا۔ اب آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس بندے کے پیچھے زمین پر لگا ہوا گھا س بھی نظر آرہا ہے درخت بھی نظر آرہے ہیں ان پر لگے پھل بھی نظر آرہے ہیں۔ ان پر کوئی پرندہ ہیڑھا ہے تو وہ بھی نظر آرہا ہے اور پیچھے کوئی دیوار ہے تو وہ بھی نظر آرہی ہے۔ تصویر بنانے والے نے وہ بھی نظر آرہ ہی ہے۔ تصویر بنائی تھی انسان کی اور باتی پیچھے کی پوری سینری کس نے محفوظ کر لی کیمر سے نے بالکل اسی طرح جب ہم کسی چیز کود کھتے ہیں تو ہم تو فقط اس چیز کود کھر ہے ہوتے ہیں نے بالکل اسی طرح جب ہم کسی چیز کود کھتے ہیں تو ہم تو فقط اس چیز کود کھر ہے ہوتے ہیں

مر ہارا دماغ اس کے علاوہ بھی بہت ساری انفار میشن کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس کی مثال سینے ذرا تھوڑا سا آپ فور کریں گے تو اس کے بعد ایک بجیب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ Drive کررہے ہیں آپ نے دیکھا کہ بہاں سے پتوکی کتنے میل ہے۔ آپ نے پڑھا یا جب آپ آپ نے دیکھا کہ بہاں سے پتوکی کتنے میل ہے۔ آپ نے پڑھا یا جب آپ آپ نے ذبمن پر زور دیں تو دبمن ہے۔ آپ نے پڑھا یا جب آپ آپ نے فقط mile نہیں پڑھاس کے علاوہ بھی انفار میشن لے لی ہے۔ مثلاً کہ بورڈکا رنگ نیال تھاس پر سفید حروف میں کھا ہوا تھا۔ او نچائی اس کی زمین سے 18 فٹ تھی۔ اور وہ جو چاور تھی وہ آٹھ بائی چارفٹ کی تھی۔ اب آپ آگر سوچیں تو آپ نے بیس چزیں تو وہ جو چاور تھی وہ آٹھ بائی چارفٹ کی تھی۔ اب آپ آگر سوچیں تو آپ نے بیس چڑیں تو اس وقت نہیں نوٹ کرنی تھیں۔ آپ نے تو نیت کی تھی دیکھنے کی کرمیل کتنے ہیں۔ مگر ان اس وقت نہیں نوٹ کرنی تھیں۔ آپ نے خود حاصل کر لی۔ تو ہما راد ماغ اتنا زیادہ فعال سے کہ ہم ابھی اس کو سجھ ہی نہیں پاتے۔ بہت ساری انفار میشن سے لیتا ہے۔ جب یہ بہ مہم ابھی کی کرمیل کہ جت باتیں تھا اس سے زیادہ یہ بے لیتا ہے۔ جب یہ باتھی کی کہم نے جتنا لینا تھا اس سے زیادہ یہ لیتا ہے۔ جب یہ باتھی کہ کہم نے جتنا لینا تھا اس سے زیادہ یہ لیتا ہے۔

## سائنى كرشے:

تواب اس پرسائنس دانوں نے محنت کی کہ کی طرح جمیں ذہنوں تک رسائی حاصل ہوجائے۔ اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ دیکھیں کہ جس طرح کمیوٹر کے اوپراب اگر والا وی الاحوی ہوئے ہیں مثال کے طور پرنو جوان ذرا توجہ فرما ئیں! کمپیوٹر کے اوپراب اگر ویلا ہور ڈکا کیس نے اس میں اس میں in put دے سکتے ہیں۔ نام اس کے ذریعے بھی آپ اس میں اگر آپ سکینر (Scaner) ماؤس لگا دیں تو اس کے ذریعے بھی in put دے سکتے ہیں۔ اگر آپ سکینر (Scaner) لگادیں تو اس کے ذریعے سے بھی in put دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ماس کے دریعے سے بھی in put دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ماس کے دریعے بیں۔ اگر آپ ماس کے دریعے بیں افوار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جا ہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی آپ اس میں انفار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جا ہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی آپ اس میں انفار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جا ہیں کہ ہم اس کے دریعے بھی آپ اس میں انفار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جا ہیں کہ ہم اس کے

اوپرکوئی اور کمپیوٹرساتھ contact net working کردیں تو اس کمپیوٹر ہے بھی اوپرکوئی اور کمپیوٹر ساتھ Hard disk بھی سے Hard disk بھی کمپیوٹر کی Hard disk بھی استوں سے in put دے سکتے ہیں۔ اس طرح دماغ کے اندر بھی مختلف راستوں سے in put آتا ہے تاک سے آinput سکتے ہیں۔ آ تھے اس آinput تا ہے زبان سے input تا ہے تاک سے input آتا ہے۔ ہاتوں سے input تا ہے۔ ہاتوں سے input تا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک بندے نے کوئی نشہ مختلف چاروں طرف سے input تا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک بندے نے کوئی نشہ والی چیز اپنے منہ میں رکھی اب رکھی تو اس نے منہ میں گراس infact کہاں پر پہنچا اس کے دماغ پر اور وہ جاکر نشے میں آگیا۔ تو سائنس دانوں نے سوچا کہ منہ کے راستے یہ دوائی دماغ میں بہنچ گئی تو ہم بھی کوئی ایس چیز بنا کمیں کہ ہماری مرضی کے مطابق وہ بندے دماغ میں بہنچ جائے۔

## سائنسى مختيق كاتاريخي پس منظر:

چنانچہ شروع میں اس پر Research کی جس کی History اور بیک گراؤنڈ Back ground آپ کو بتار ہاہوں۔سب پہلے انہوں نے کہا کہ کوئی خوشبو ایک بناؤ کہ جس خوشبو کو اگر مردنگائے اور وہ خوشبو کورت اگر سونگہ لے آواس کورت کے اوپ جذباتی جنسی کیفیت آجائے۔اس پر انہوں نے ریسر پچ کی۔ پیخوشبو بنالی مثال کے طور پر کورم جونو جوان کا لجوں والے لگاتے ہیں۔ ایک خوشبو کے اندر خاص چیز بیتھی کہ اس کو جب کوئی سونگھتا تھا تو سونگھنے والے میں وہ جنسی جذبے کو بیدار کردیتی تھی۔ چنانچہاس کا ول جب کوئی سونگھتا تھا تو سونگھنے والے میں وہ جنسی جذبے کو بیدار کردیتی تھی۔ چنانچہاس کا ول جا ہتا تھا کہ میں کی سے جنسی با تیں کروں۔ محبت بیار کی با تیں کروں۔ تو جب انہوں نے مردول کو استعال کروایا اور دیکھا کہ جو مردنگا تاہے تو اس معاشرے میں جوان کھارکا معاشرہ ہے۔اس میں عورتیں اس کے ساتھ بہت جلدی محبت معاشرے میں جوان کھارکا معاشرہ ہے۔اس میں عورتیں اس کے ساتھ بہت جلدی محبت

کی باتیں کرنے برآ مادہ ہوجاتی ہیں۔ پھرانہوں نے ایک اورخوشبو بنائی کہ جس کوعورت استنعال كرے اوركہيں ہے كزرجائے توخوشبوسو تكھنے والا مردجو ہے اس كے اوپر بيركيفيت آ جائے۔توانہوں نے دیکھا کہ بالکل اس میں کا میاب رتو جب بیرکا میابی ان کول گئی کہ الیی خوشبو کمیں بن آیں کہ مردلگائے تو عورت attract ہوتی ہے۔عورت لگائے تو مرد attract ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب بید کہ ہم انسان کے ذہن تک اپنی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔اب انہوں نے ایک خوشبوالی بنائی کہ جوخوشبوا کر بندہ سونگھ لے تو اس بندے کے اوپر ایک ایس کیفیت آتی ہے کہ اس کا دل جا ہتا ہے کہ میں ساری ونیا کوخریدلوں۔الی کیفیت اس کی بنتی ہے۔لہذا ان سائنس وانوں نے کہاں براس کا تجربه کیا۔ بڑے بڑے سٹوروں پرچنانچہ یہ جو بڑے بڑے سٹور بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ محلوں کے برابران کے ائیر کنڈیشنڈ کی ہوا کے ساتھ انہوں نے اس خوشبوکو جب بھینکا توجو بندہ ول میں نیت لے کرآیا تھا نیت کہ میں یا نچے ڈالرسے ناشتہ کی چیزیں لا وَں گا۔ جب اس نے سونکھی تو وہ پچاس ڈالر کی purchase کرکے واپس گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کهان کی purchase یکدم Boast بحرگئی۔توبیتجر بہسے تابت ہو کیا کہاس خیشبو نے بندے کی کیفیت کے دماغ کوایک ایس کیفیت میں پہنچا دیا کہاس کا دل جا ہتا تھا کہ میں بس send کردول جو کھ میرے یاس ہے۔ چنانچہ ہرآنے والا اپنے پاس کھ نہیں بھی ہوتا تھا تو کریڈٹ کارڈ کے اوپرسب کچھٹرید کرلے جاتا تھا۔ چنانچہ جب بیجی تجربہ کا میاب ہو گیا تو انڈسٹری کے لوگوں نے سائنس دانوں کو کہا کہ ہم آپ کوسپورٹ کریں ہے۔

## انسانی و ماغ تک رسائی کیسے حاصل ہو؟

انسان کے دیاغ تک چینچنے کیلئے اور تبویزیں ڈھونڈ واوراستے ڈھونڈ و۔ چنانچوانہوں

نے سوچا کہ انسان کا دماغ Electrical Waves پر تنگشن کرتا ہے۔ ہمارا جودماغ سے اسکی فکشن کرتا ہے۔ بیکل کی لہروں پر برتی لہروں پر جودماغ سے سینل جاتے ہیں وہ الیکٹرک شنل ہوتے ہیں۔ Charge ہوتے ہیں انسان کے جسم میں اس لیے اگر ریڈ ہوچل رہا ہو اور آپ اس کے این ہینے کو پکڑ لیس تو اس کی آ واز تیز ہوجائے گی۔ اس کی موجائے گی۔ اس کی Progress بہتر ہموجائے گی لینی آپ خود این بین اس کے۔ آپ اس کی حوالے گی۔ اس کی حوالے گی۔ اس کی Electrical function کر کے اس کو وے رہے ہیں۔ تو انسان کا پوراجسم جو ہوکہ ہم کو اسکا کہ کی ایسا طریقہ ہوکہ ہم کو انسان کی دماغ تک اپناراستہ بنا کیں۔ ہوکہ ہم کو کہ انسان کی دماغ تک اپناراستہ بنا کیں۔

#### :MUSIC IS A TOOL

## بيك ٹريك سٹم:(BACK TRACK)

#### **EFFECTS OF BACK TRACK SYSTEM**

چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ اس گانے پر انہوں نے اپنا پیغام بھیجا اور پیغام کیا تھاKill your mom یہ پیغام دیا اس نے kill your mom

تو پھرانہوں نے Analysis کیا کہ جتنے نوجوانوں کووہ گانا پہند تھاوہ سناکرتے ہے۔ اندرای کے بارے بیں ایسا خصر آتا تھا کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ بیں اس کوئل ہی کردوں۔ اب جب انہوں نے اس کا بھی تجربہ کا میاب کرلیا کہ جتنے لوگوں کو بھی رہ گانا پہند ہے ان سب کا ہم نے نفسیاتی جائزہ لیا وہ سب اپنی ماں کے خلاف۔ انہوں نے ایک پہندہے ان سب کا ہم نے نفسیاتی جائزہ لیا وہ سب اپنی ماں کے خلاف۔ انہوں نے ایک

میڈونا کو کہدکر دوسرا گانا گوایا اور اس پر message دیا Hate your DaD چنانچہ انہوں نے کہا ہے گانا جتنوں کو پسند آیا نوجوانوں کو جب انہوں نے ان کا Analysis کیا تو انہوں نے دیکھا کہان کے دلوں میں باپ کے بارے میں بڑے نفرت کے جذبات ہیں۔اب ان کو سمجھ لگ کئی کہ ہمارے پیغام لوگوں کی مرضی کے بغیران کے د ماغوں میں جاتے ہیں اوران کے خانوں میں بیٹھ جاتے ہیں ۔توبیرائنس کی دنیا میں بوی کامیابی تھی چنانچہ اس وفت کے ارباب افتذار تھے انہوں نے رابطہ کیا کہ ہم لوگوں میں آپ کی مرضی کے پیغام بھردیتے ہیں۔انہوں نے کہا اجھا آج کل جارے ہاں مردول کی مردول سے شادی کا سلسلہ شروع ہے ہم نے قانون پاس کیا ہے آپ بات سمجھ مکتے ہیں ہماری تو اس کے خلاف پبلک بہت ہے۔لہٰذاتم کوئی ایسا پیغام ڈالو کہ ہم ٹی وی پر میوزک کے ذریعے وہ سنایا کریں اور ہماری پلک جو ہے اس خلاف جذبات ختم کردیں۔ انہوں نے ایک میوزک بنائی اوراس بر کونساسکنل ڈالا بیلائف سٹائل بیدلائف سٹائل اب جوبندہ میوزک من رہاہے بیالا نف سٹائل۔انہوں نے دیکھا کہ چندمہینوں کے اندرجواس لائف کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے وہ سارے کے سارے جا بیتے تھے کہ ہم بھی الیی زندگی گزاریں۔اب جب بہتجر بہمجی ان کا کامیاب ہو گیا تو انہوں نے کہا ہمیں تو ایک Tool ہاتھ میں آ سمیا کہ ہم کسی بندے کے دماغ میں میوزک کے ذریعے اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ایک گانے میں Worship the Devel چنا نجہ جب یہ بیکٹریک اس میں تھا تو انہوں نے دیکھا کہ جولوگ بردے نہ ہی شم کے تضالیکن اس **کانے کو پسند کرتے تصانو اس کانے کو سننے کے بعد دہ بھی کہتے تنے** کیا دین ہے۔اور کیا خدا ہے۔وہ بھی کہتے ہتھے جی بس اپنی من مرضی کی زندگی گز اروتو ان کو پیے بات سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب تو ہے کہ ہم او کوں کو اپنی مرضی کے مطابق و حال سکتے ہیں۔اینے خفیہ پیغامات کی مجہ سے اس کی کئی مثالیں آپ دیکھیں مے

## نفسياتي اثرات:

مثال کے طور پرخبروں میں ایک خبراگانی ہے کہ جس خبر کے اندر کسی جگہ ہر بہت سارے مسلمان مرے یا کا فرول نے مارا بیرکیا وہ کیا۔ فلان بہت خطرتا ک خبرہاس سے پہلے وہ میوزک کے اندر وہ ایبا messageدے رہے ہیں کہ ہوتاہی رہتاہے یعنیIts, Normal پیروتا ہی رہتا ہے۔ بیہ ہوتا ہی رہتا ہے۔اب وہ میوزک سن س کے اس کے بعد جب اچا تک وہ خبر دی انہوں نے تو جو وہ خبر سنتا ہے وہ کیا کہتا ہے۔ ہوتائی رہتاہے۔ ہوتائی رہتاہے۔ چنانچہ Reaction نہیں ہوتا تھا۔ اور جب انہوں نے اپنی کوئی خبروینی ہوتی ہے تو اس خبر سے پہلے ایک پیغام بھیجا کہ جس پیغام سے د ماغوں کے اندر بیبیٹھایا کہ بیتو بہت ہی زیادہ برا ہے۔ تو بیتو قصائی لوگ ہیں۔ بیتو فلال نوگ ہیں۔اب میںانگلش کےالفاظ جان ہو جھ کراستعال نہیں کرنا چاہتا۔تو اس متم کا پیغام دیا جب وہ پیغام دیا اوراس کے بعدانہوں نے وہ تھوڑی سی بھی خبردکھا دی توجس نے بھی دہ خبر دیکھی اس نے کہا یہ اسلام بیہ مسلمان وہ اتنا خلاف ہو مھیے کہ انسان جیران ہوجاتا ہے۔ تو یہاں اسے ایک نے دور نے جنم لیا اس کو کہتے ہیں Culture CTM)through Media)پیایک نیاباب ہےانسان کی زندگی کا through mediaمیڈیا کے ذریعے اپنے کلچرکولوگوں کے دماغ میں بیٹھا دو۔

## ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ:

چنانچ پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی۔ اس لیے کہ اس میں فقط Tones ہوتی تھیں اور آج کل تو میوزک اس لیے حرام ورحرام درحرام ہے کہ اس میں انسان کے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ جتنی پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی آج اس کی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ جتنی پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی آج اس کی آپ Raise to the power ten تو سوگنا بھی کردیں تو تھوڑ ابنتی ہے۔

#### میوزک کے بھیا نگ اثرات:

اس لیے آپ دیکھیں سے کہ جس نو جوان کومیوزک سے دلچیں ہے آپ لا کھاسے سمجمائیں وہ کفر کی تہذیب کے خلاف کوئی بات سننانہیں جا ہے گا۔ جننا اپنی ملرف لانے کی کوشش کریں۔مسجد میں آتانہیں جا ہے گاوہ مولو یوں کے باس بیٹھنانہیں جا ہے گاوہ کسی کی بات سننانہیں جاہےگا۔ وجد کیا؟ میوزک کے ذریعے اس کے دماغ میں اتنا کچھو مین کے خلاف ببیٹھا دیا اب وہ قریب آنا ہی نہیں جا ہتا۔میوزک کے ذریعے سے کفر کی تہذیب کے بارے میں اتنی یا تیں اس کے اندر ڈال دیں تکئیں کہاب وہ اس تہذیب کے خلاف کوئی بات سننا بی نہیں جا ہتا۔ تو میوزک اس وقت کفر کے لیے پیغام انسان کے د ماغ میں سجیجے کا ذریعہ بن گئی ہے۔اور ہم اینے بچوں کو بڑے آ رام سے میوزک سننے کی اجازت وے دیتے ہیں اور ہمارے بیچے کہتے ہیں کہ ابو میں میوزک ہی توسن رہا ہوں۔ مجھے بس Walk man جا ہے۔ اور یہ بیجے نہیں سمجھتے کہ Walk man میں ہم صرف کا نے کے بول نہیں س رہے ان گانے کے بولوں کے ساتھ میوزک میں کفرنے سیجھ ایسے Message بھی خفیہ ڈالے ہوئے ہیں۔ جو Message مارے دماغ میں بیٹھ کر ہمیں اللہ اوراس کے رسول مالٹیکا کے خلاف کررہے ہیں۔جوہمیں دین سے ہٹارہے ہیں۔ ايك چيتم كشاواقعه:

چنانچ میرے ایک اپنے قری تعلق رکھنے والے جن کاسلیطے میں اصلای تعلق تھا اور اس نیچ نے MSC کی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ معنزت! میں اس کو پہلے لوگوں کی ہاتیں ہجھتا تھا لیکن ہمارے پروفیسر صاحب نے جو Phd پروفیسر منصے کلاس کے اندر تین سو بچوں کو جمع کیا اور ان کو انہوں نے ایک گانا سنایا اور گانے سنا کے ان کو کہا کہ بھی سناؤ تم نے کیا message لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کومن کر اس کے بول کے مطابق

یہ message از انہوں نے کہا نہیں اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کو ...
ایک message دریا ہے۔ تو تین سواڑکوں نے کہا کہیں تی اس کے علاوہ ہمیں کوئی message نہیں ملا۔ پروفیسر نے کہا کہ میں اس کے ذریعے ایک message تہیارے دماغ میں ڈال چکا ہوں۔ تین سوطلبا کہدر ہم ہیں تی کہ ہمیں کوئی message تہیں ملا پھر کہنے لگا اس نے جو میوزک تھی اس کو بیک ٹریک پر چلایا یعنی message بھر کہنے لگا اس نے جو میوزک تھی اس کو بیک ٹریک پر چلایا یعنی message جرا ہوا تھا اور آنا گند message تھا کہ اس کے ویکھا کہ اس کے ایک message بھرا ہوا تھا اور آنا گند ایک ہم نے دیکھا کہ اس کے اور اس نے ایک message بھرا ہوا تھا اور آنا گند کے ہوآ پ لوگوں نے صرف میوزک بارے میں کہ ہم سوچ بی ٹہیں سکتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھوآ پ لوگوں نے صرف میوزک میں اور ہم نے اس میوزک کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ پیغام بھی ڈال دیکھا کہ آئی سائنس نے میوزک کے ذریعے سے آپ کو کے لیے نظامت معموم ذہنوں کے دیکھا کہ آئی سائنس نے میوزک کے ذریعے سے آپ کھریہ پیغامات معموم ذہنوں کے اندر ڈالنے کرتج بات کمل کر لیے ہیں۔

## وتمن كامينهاز هر:

نی علیہ السلام نے فرہایا کہ موسیقی کے سننے سے انسان کے ذہن میں زنا کی خواہش اس طرح جنم لیتی ہے جس طرح ہارش کے برسنے سے زمین کے اندر کھیتی پیدا ہوتی ہے ۔ تو یہ tones کی بات تھی اور اب تو tones کے اندر انہوں نے شیطانی Hate your کی بات تھی اور اب تو Religion کی باتیں ڈالنی شروع کر دیں۔ اگر وہ اس کے اندر انہوں نے شیطانی وہ گانا چھا گے اور دن میں اس کو پندرہ میں وفعہ من لے تو آپ تو سمجھ دہے ہیں کہ میرا بیٹا وہ گانا چھا گے اور دن میں اس کو پندرہ میں وفعہ من لے تو آپ تو سمجھ دہے ہیں کہ میرا بیٹا ہی میوزک ہی میں رہا ہے اور آپ کو کیا پہتا اس چھوٹے سے آلہ کے ذریعے آپ کا بچہ ہیں میوزک ہی میں رہا ہے اور آپ کو کیا پہتا اس چھوٹے سے آلہ کے ذریعے آپ کا بچہ

#### خطبات فقير 🛈 🖘 🗫 🔷 ( 229 ) 🛇 🗫 نو جوانوں کواہم تھيجتيں

آپ کے دین کے ساتھ نفرت کرنا سیکھ رہا ہے۔ اور جو بیچے خود نہیں مجڑ، چاہیے وہ بھی مجڑتے ہیں۔اسے مائنڈ سیٹ (Mind Set) کہتے ہیں۔مائنڈ سیٹ ہوجا تا ہے۔کہ وماغ کے اندرایک پیغام پہنچ میا۔

## اغيار كاجادوچل مجى چكا:

کی دفعدلوگ کہتے ہیں تی میں ایک خیال کو ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں جمیں لکتا۔ تو

اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں الی آپ کے دماغ میں اٹک جاتی ہیں کہ بندہ نکالنا بھی
چاہتا ہے تو نہیں نکال سکنا۔ تو یہ ایسے دیسے خیال ہوتے ہیں۔ کہ جو بندے کے دماغ میں
آ کراس طرح سے پھن جاتے ہیں کہ پھروہ نیچاس کو نکال ہی نہیں پاتے۔ اس لیے آج
کے دور میں میوزک سب سے زیادہ بچوں کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے اور ہم اسے بہت معمولی
سیجھتے ہیں۔ اس لیے نیچ جب بیسنتے ہیں تو ندان کو ذین اچھا لگتا ہے ندان کو اپن ہوے
ایچھتے ہیں۔ اس لیے نیچ جب بیسنتے ہیں تو ندان کو ذین اچھا لگتا ہے ندان کو اپن ہوں
ایچھتے ہیں۔ اور ند ان کو پابندیاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ہمیں
ایچھے لگتے ہیں۔ اور ند ان کو پابندیاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ہمیں
ایچھے لگتے ہیں۔ اور نہ ان کو پابندیاں کی عمر میں imessage ان کے دماغوں میں
پہنچاد سے ہیں کہ وہ نیچ بس پندرہ سولہ سال کی عمر میں تی Freedom کی ہیں۔ اور

#### :Media is source of Distruction

اس لیے یہ یادر کھنا! آج کے دور پی یہ میڈیا ہمارے بچوں کو ہر بادکرنے کا سب
سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ چنا نچہ اس عا جزنے کچھ دوستوں سے افوا کی تو
ان لوگوں میں سے جو نے مسلمان بے جو Muslim تھے۔ جنہوں نے اسلام
قبول کیا انہوں نے ایک بات بچھے بتائی کہنے گے معزت ! ذین پر ہم آگئے ہم تفوی کی
زندگی بھی گزارنا شروع کر بچے ۔ تبجد گزار بن مجے تنبع سنت بن مجے لیکن ایک

problem ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بھئی کونی problem ؟ تو کہنے لگے ہمارے لیے تمام دنیا کے گناہوں کو چھوڑ تا آسان ہے۔ ہارے لیے میوزک کوچھوڑ تا سب سے مشکل کام ہے۔وہ نوجوان جن کی تبجد قضانہیں ہوتی اتنے نیک ذاکر مشاغل بن کئے وہ نوجوان کینے لگا: حضرت! میں غیرمحرم کی طرف آ نکھا تھا کرنہیں دیکھتا ایسی اچھی زندگی گزار ر ہا ہوں نیکن اگر جلتے ہوئے کوئی پر اناسنا ہوا گانا میرے کان میں پڑجائے میرے اندرکے تار پھڑ کئے شروع ہوجاتے ہیں۔ یہ میرے بس میں نہیں تو اس سے بہتہ چلا کہ یہ میوزک انسان کے اندرا پیے کہرے اثرات مرتب کرتی ہے کہ بندہ بے بس ہوجا تاہے۔اس لیے میں نے کہا کہ آج کے دور میں بیمیوزک کے لیے بہت زیادہ Detrimental ہو پیکی ہے Dangerous ہوچک ہے تو اس کے ایمان کے لیے برباد کرنے کا ذریعہ بن چکی ہے۔اس کیے پھرطلیا اینے مقصد کی طرف جانے کی بجائے پھر Distructive لائنوں کے اور چل بڑتے ہیں۔ان کا دل جا ہتا ہے کہ Enjoy your self اب جب اس کو پیغام جومل مکئے بیک ٹریک پر کہ enjoy your self تو وہ بیجے تو پھر نہ یڑ مائی کودیکمیں گے نہ کسی اور کووہ تو کہیں ہے enjoy your self دن رات ان کو اس چیز کی فکر ہوگی ۔ للبذاایے بچوں کواس مصیبت سے بہت زیادہ بچاہئے۔

اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھئے کہ جماعت کے لوگ ہیں اگر گشت پرجا کیں توان کو دروازہ کھ کا ٹھا کے آپ کے باہر بلانا پڑتا ہے۔ آپ کی مرضی باہر آ کیں یانہ آ کیں لیکن کفر جس میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کفر بحرر ہا ہے ان کو آپ نے خودا پنے Bed میں ٹی وی کی شکل میں سجایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان کو آپ کے bed room تک رسائی حاصل ہو چکی ہے۔ ہمیں تو آپ کے گھر کے دروازے تک نہیں جو Room

ايمان کې تی يی:

خیر کی طرف بلانے والے یا نیکی کی طرف بلانے والے ہیں۔ یا اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ ان کو آپ کے گھر کے ہیں۔ ان کو آپ کے گھر کے وروازے سے بی جیم کر کہ بھیج دیتے ہیں۔ ان کو آپ کے گھر کے وروازے تک وی اجازت نہیں اور جنہوں نے کفر بحرنا ہے اور شیطا نیت بحرنی ہے آپ دفتر چلے گئے۔ آپ کی بیوی bed room میں لیٹی ہوئی ہوئی ہے اور ٹی وی سکرین پر د کھیر ہی ہے اور ٹی وی پر کا فر جیٹھا ہوا اب اس کے سامنے آپ کفر کی تبلیغ کر رہا ہے۔ گانا جا رہا ہے۔ گانا جا رہا ہے۔ گانا جا رہا ہے۔ گانا ہوا ہے۔ اور اس گانے میں آپ کی بیوی کے دماغ میں برائیاں ڈالی جارتی ہیں۔ یہ کو ای جا دی ہیں۔ یہ کو دوراس کو لے کر دیا۔ اس لیے بیا جز کہتا ہے ہے کہ حقیقت میں بیڈی وی ایمان کی ٹی بی ہے۔ آپ بیاری ہوئی ہے۔ یہ بھی ای طرح ٹی بی میں بیڈی وی ایمان کی ٹی بی ہے۔ آپ بی بیاری ہوئی ہے۔ یہ بھی ای طرح ٹی بی سے دایے ہوئی ہے۔ یہ بھی ای طرح ٹی بی

#### :Are You want to beConstintive Life

ہم اگر جا ہے ہیں کہ ہمار بے نوجوان پا کیزہ جوانیاں گزاریں Cnstrultive زندگی گزاریں تو بہ جومیڈیا کی بلغار ہے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ جب تک میڈیا کے سیلاب سے اپنے بچوں کوئیں بچا کمیں مے۔

## نوجوان زندگی کیسے گزاریں؟

ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ کرفلال افسر بنے گا اور بچے کے دماغ میں کوئی اور بی بھوت سوار ہوتا ہے۔ نوجوان بچواگر انسان وقت سے پہلے بی پچھکام کرنے شروع کر دیتواس کی اپنی زندگی کی تر تبیب خراب ہوجاتی ہے۔ ہر چیزا پنے وقت پیاچی گئتی ہے۔ ہر چیزا پنے وقت پیاچی گئتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ تعلیم پار ہے ہیں اگر تعلیم کے زمانے میں آپ جاہیں کہ میں شادی شدہ ہوجاؤں تو یہ وقت سے پہلے والی بات ہوگی ۔ تو یہ چیز پھر آپ کو تعلیم نہیں ماصل کرنے دے گی رتو ہر چیزا ہے وقت پہاچی گئتی ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو ماصل کرنے دے گئے۔ آپ کے والدین نے آپ کو

کہاتعلیم یا کیں آپ یکسوئی سے تعلیم یا کیں اگر آپ کام میں گے ہوئے ہیں تواہے کام کو خوب دل لگا کر کریں۔ پھر جدب آپ کی عمر ایسی ہوگئی کہ آپ گھر چلانے کے اہل بن گئے پھر آپ کے والدین آپ کے لیے شادی کا بھی انظام کردیں گے۔ تو جب اپ وقت پہ کوئی چیز ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی تر تیب بہت اچھی ہوگی اور آپ کو کوئی چیز ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کوخودا پے ہاتھوں سے جاہ کریں گے۔ کامیابیال ملیس گی۔ تر تیب بدل کآپ اپنی زندگی کوخودا پے ہاتھوں سے جاہ کریں گے۔ جینے نے سکول کا لیوں میں دوستیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ پڑ ھائیاں تو نہیں کرسکتے وہ اپنے بزنس میں بھی تو کری میں بھی کہیں بھی کام نہیں کرسکتے۔ اس لیے گئے ہے کرسکتے وہ اپنے بزنس میں بھی تو کہیں بھی کہیں بھی کام نہیں کرسکتے۔ اس لیے گئے ہے کہیں جی کام نہیں کرسکتے۔ اس لیے گئے ہے کیں۔

## ندادهر کے دے ندادهر کے دے:

قریب کے کی ملک میں ایک بچہ میرے پاس آیا کہ حضرت! دعا کریں ایک ہفتہ
بعد خصتی ہے اور میں HIV Positive ہوں۔ اورا یک ہفتہ بعد خصتی ہے۔ اب میں
کیا کروں میری بھی بدنا می ہوگی اور پورے فائدان کی بھی بدنا می ہوگی اب بتا کیں ایک
ہیکی غلطی اب دو فائدانوں کا سکون تو ہر باد ہو گیا تو اس لیے ہر چیز اپ وقت پہا تھی گئی
ہے۔ پڑھائی کے وقت میں پڑھیں کھیل کے وقت میں کھیلیں۔ نیند کے وقت میں دوسرے کا م
کریں۔ نماز کے وقت میں پڑھیں اور دوسرے کا موں کے وقت میں دوسرے کا م
کریں۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھیں اور دوسرے کا موں کے وقت میں دوسرے کا م
شیطانی خیالات رہیں اور بندہ ہروقت جنسی خیالات کوسوچتار ہے تو یہ تو زندگی ہر باد ہوجاتی
ہے تو اس لیے جن نو جوانوں کے دماغوں میں ہروقت نفسانی خیالات ہوتے ہیں۔ ہر
وقت ان کے ذہن میں مورت کے خیال اگر آپ چھوٹی عربی ہی ہروقت ایک کے
خیال میں پڑیں گے تو پھر جب آ مے جا کیں گے تو پھر فر شیے بھی اچھی طرح آپ کو کرل

#### 

کریں ہے۔ گناہوں میں پڑ کرانسان دین بھی برباد کر بیٹھتاہے اور دنیا بھی برباد کر بیٹھتاہے۔

نہ خدائی ملا نہ وصال منم نہ اوھر کے رہے نہ اُوھر کے رہے

### يوسف عليه السلام كاقصه:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو احسن القصص فرمایا۔قصوں میں سے بہترین قصد۔ اس لیے نوجوان آج کل کے ماحول میں بہت سارے گناہوں میں پڑجاتے ہیں۔ جن میں سے بدنظری اور فیش کام بید گناہ آج بہت عام ہوتے جارہے ہیں۔ اچھاایک اور بات ذرااس میں س لیجئے۔ سب لوگ ذرا توجہ سے میں کہ علماء نے میں ایس کی کما ہ نے کتابوں میں کھا ہے۔

## جبیها کرو مے دبیا مجرو مے:

حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرہایا! کہ اگرتم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پارسائی کا معاملہ کرو گئے و دوسر ہے لوگ بھی تہاری عورتوں کے ساتھ پارسائی کا معاملہ کریں سے بیرحدیث پاک ہے۔ اوراگرہم بری نظر غیروں کی طرف اٹھا کیں گئو کوئی ہماری عزیت کی طرف بھی غلانظرا ٹھائے گا۔ اسکوعلاء نے کھا ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا قصاص ہوتا ہے۔ امام شافعی میں افرانہوں کے جس کا قصاص ہوتا ہے۔ امام شافعی میں افرانہوں سے اسکوعلاء کے جس کا قصاص ہوتا ہے۔ امام شافعی میں الیسا گناہ ہے کہ جس کا قصاص ہوتا ہے۔

قصاص کا کیا مطلب؟ قصاص کا مطلب یہ کہ جو کیا وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے قبل کیا تو اس کے بدلے قبل ہوگا۔ اس کو قصاص کہتے ہیں تو لفظ انہوں نے یہ استعال کیا۔ بیابیک ایساجرم ہے کہ جو بندہ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسائی ہوتا ہے۔

#### دوسبق آموز دا قعات:

ا بیک جیولر فقا بخارا کا اسکی بیوی بڑی نیک تھی ۔شکل وصورت میں انچی بھی ۔شریف عور ت تھی۔ان کے گھر میں کوئی دس پندرہ سال سے کوئی یانی مجرنے والا آتا تھا۔ایک دن جب وہ یانی بھرنے کے لیے آیا تو اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اوراسکواس نے شہوت کے ساتھ دبایا اورنگل گیا۔اس عورت کو بڑا افسوس ہوا کہ بیہ پندرہ سال سے ہمارے گھر آر ہاہاورا تنابے اعتبار آ دمی رتواس کی آئکھوں میں سے آنسو آ مے۔ بری غمز دہ استے میں اس کا خاوند آسمیا۔اس نے دیکھا کہ بیوی رور ہی ہے تو اس نے پوچھا بھئ کیا ہوا کیوں رور ہی ہو۔اس نے واقعہ سنایا کہ دیکھویندرہ سال سے ہمارے گھریانی مجرنے آرہا ہے۔اورآج جب بیآیا تواس نے اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کرد بایا۔ جب اس نے بیہ بات بنائی تواس جیولرکی آ تکھ میں سے آنسوآ مجے۔ توبیوی نے کہا کہ آپ کیوں رورہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیاس کی غلطی ہیں بیمیری غلطی ہے۔اس نے کہا آپ کی غلطی کیے؟ کہے لگا آج ایک عورت چوڑیاں خریدنے آئی۔اس نے پسند کیس اور کہنے لگی مجھے بہنا دوتو میں جب چوڑیاں پہنانے لگا تواس کے ہاتھ زم خوبصورت متھ۔ مجھے اچھے لگے میں نے اس کے ہاتھوں کوشہوت کے ساتھ دبایا۔اس کے بدلہ میں اس سقہ نے میری بیوی کے ہاتھوں كوشہوت كے ساتھ دبايا۔ كہنے لگائيں توبہ كرتا ہوں ميں آج كے بعد ايبام كناه نہيں كروں گا۔ پھرجاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آج کے بعد بیسقہ دوبارہ کوئی عمل کرے تو مجھے بتانا · ضروراس عورت نے کہا ٹھیک۔ چنانجہ اسکے دن وہی یانی تھرنے والا پھر آیا اوراس نے اس عورت کوکہا کہ کِل میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا اور میں ایک بڑا گناہ کر بیٹھا۔ میں نے سچی تو بہ کر لی ہے آج کے بعد میں بھی بیدو ہارہ گنا ہبیں کروں گا۔ادھرجپولرنے تو بہ کی ادھر اس نے تو بہکر لی۔ ادھراس نے برائی کی ادھراس نے اس کی بیوی کے ساتھ برائی کردی۔

چنانچدایک عالم نے بدواقعہ کی بادشاہ کے سامنے سنایا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیں میں اس کا تجربہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں کسی عورت کے ساتھ ایسا سلسلہ نہیں کیا لہٰذا اس نے اپنی بٹی کو کہا کہ بٹی تم ذراجاؤاور شہر کا ایک چکراگا کے آ ؤ شہزادی والے کپڑے اتار کرا چھے کپڑے عام عورت والے پہن کے ذرا چکراگا کے آ ؤ\_اورا يک عورت کوبھی ساتھ کر دیا بھئ پنة چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی سارے شہر میں چکرانگا کے گئی۔ کوئی اس کی طرف آ کھا تھا تھے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ جب واپس ایسے محل میں آئی تواینے کمرے کی طرف جارہی تھی چونکہ عام کپڑوں میں تھی تو محل میں کام کرنے والا ایک نوجوان تفا۔اس کو کیا پہ بیشنرادی ہے یا کوئی عام لڑکی اس نے کہا بیمی کام کرنے والیکتی ہے۔اس نو جوان نے شرارت کی اس لڑکی کو مکلے نگالیا اوراس کا بوسہ لیا اور بھا گ میا۔ابشنرادی نے آ کراہے باپ کو پوری صور تحال بتائی۔باپ تھوڑی دیر جیب رہااور م كني لك كرين والي في بات تعليك كبير اب مجتمع يادا يا كدابتدائ جواني من ميس في بھی ایک عورت کے ساتھ صرف اتنابی کیا تھا کہ اس کو مکلے لگا کے بوسدنیا تھا۔جو میں نے کیا وہی میری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ ہاتی میں نے جب سے نگامیں نیجی رکھنی شروع کردیں بورے شہر کے لوگوں نے میری بیٹی برآ کھ اٹھا کر بھی نہیں ویکھا۔اس کو قصاص کہتے ہیں۔ جو پچھ ہم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ معاملہ کریں ہے وہی لوگ ہمارے ساتھ کریں ہے۔

## كياز ناقرض ہے؟

کی مرتبہ زنا بھائی کررہا ہوتا ہے اور اس کا قرضہ بہن چکا رہی ہوتی ہے۔ باپ زنا
کررہا ہوتا ہے اور اس کا قرضہ اس کی بیٹی چکا رہی ہوتی ہے۔ زنا شو ہر کرتا ہے اس کا قرضہ
اس کی بیوی چکا رہی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے پڑھی ۔ میں کتاب کا
Refreince رے سکتا ہوں۔ فرمایا اگرتم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ زنا کرو گے تو

دوسر سے ترباری عورتوں کے ساتھ ذنا کریں ہے۔جی کے تہاری و بواروں کے ساتھ بھی ذنا

کریں ہے بیر خدا کا بنا یا ہوا ایک نظام ہے۔ اس لیے توجوان ہے جو ہروقت ان بی کا موں

میں رہے ہیں۔ وہ سوچیں کہ ہم بہن والے بھی ہیں ماں والے بھی ہیں۔ بیٹی والے بھی

ہیں۔ بیوی والے بھی ہیں۔ ہم اگر لوگوں کی عزتوں کے بیچھے بھا مجتے پھریں مجے تو پھر کوئی

ہماری عزتوں کے اور بھی للجائی نظریں ڈال رہا ہوگا۔ اس لیے اس مناہ سے بہت زیاوہ

ہماری عزتوں ہے۔

## زناایک قرض ہے:

امام شافعی میشد فرماتے ہیں کہ زنا ایک دین ہے بندے کے اوپر ایک قرض ہے اور اس قرض کو پھراس کے قربی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرورا داکیا ہی کرتا ہے۔ الله دب الله دب الله میں سے کوئی نہ کوئی ضرورا داکیا ہی کرتا ہے۔ الله دب العزت ہمیں اس گناہ سے مجی تو بہ کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ تو سیدنا پوسف علیہ السلام کا قصہ میں جند منٹ میں آیے کے سامنے بتاتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿ أَخْسَنَ الْقَصَصِ ﴾

قصول میں سے بہترین قصداب اس قصے کو بہترین قصہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ رید کہ اس واقعہ میں دوجماعتوں کا تذکرہ ہے۔ایک پوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جماعت جو کہتے تنھے

﴿نُحنُ عُصْبَةً﴾

ہم ایک بڑا گروپ ہیں۔ایک بڑی جماعت ہیں۔تو ایک وہ جماعت اورایک حضرت یوسف علیہالسلام خودایک جماعت ہیں۔

## جماعت کے کہتے ہیں:

بعض اوقات شخصیت ایک ہوتی ہے مگر وہ مستقل ایک جماعت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں

#### خطبات فقير 🛈 🖘 🗫 🗘 (237) 🛇 🗫 🌣 نو جوانوں کوا ہم تقیحتیں

فلال مخص تواچی ذات میں ایک انجمن ہے۔ فلال مخص تواچی ذات میں ایک ادارہ ہے۔ تو کچولوگ دیکھنے میں ایک ہوتے ہیں مگراچی ذات میں ایک ادارہ ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَأَنَ أَمَّةً ﴾ (سورة الخلآ عد ١٢٠)

بیابراہیم ایک امت تھے۔ایک آ دمی ہیں ان کوامت فرمایا۔ تو ای طرح یوسف علیہ السلام ایک جماعت ہیں۔ اب ان دو جماعتوں کے اوپر آ زمائش آئی اور دونوں کا رویہ مختلف ہوا اور اس وجہ سے دونوں کا انجام بھی مختلف ہوا وہ کیسے؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے والد یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہیارکرتے ہیں۔ ﴿وَنَدُنْ عُصْبَةٌ ﴾ جبکہ ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں۔

﴿ إِنَّ اَبَانَالَغِي ضَلَلِ مُبِينٍ ﴾ (سورة يوسف آيت نبر ٨) چنانچ اب اس كاحل محوكر وبعثى كياكرنا جاسي \_

> مدمود ودو ﴿ اَقْتَلُوايُوسُفَ ﴾ (سرة يسف آيت نبره)

> > بوسف عليه السلام كوتل كردوب

﴿ أَوِاطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ ﴾ (سرة يسف تيتنبره)

یا پھراس کوالی زمین میں بھینک آؤ۔ کہ بس تمہارے والد کا پیار خالص تمہارے کیے ہوجائے۔

﴿ وَتَكُونُوا مِنْ مِ بَعْدِم قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ (سرة يوسف آيت نبره)

مجراس کے بعدتم نیک بن جانا۔

## شيطاني جال:

اب ذرا توجه فرمانا بزے مکتے کی بات ہے کہ شیطان نے ذہن میں ڈالا کہتم بھائی کو

#### خطبات فقير 🛈 🗫 🗫 🗘 238 🖟 المحمدة وجوانو ل كوابم تفيحتير

عمل کروویا کہیں دور پھینک کے آجاؤاوریہ گناہ کرنے کے بعد پھرتم نیک بن جاتا بعنی ان کے ذہن میں ڈالا بیرکر لیلتے ہیں بعد میں تو بہ کرلیں سے۔

﴿ وَتَكُونُو أُمِن بُعُدِم قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ (سرة يوسف آيت نبرو)

پھر بعد میں بستم نیک بن جاتا۔

چنانچ بھائیوں کے دماغ میں جوخیال آیا تھا انہوں نے وہ گناہ کرلیا بھائی کوکٹوئیں میں ڈال دیا۔اب دوسری طرف پوسف علیہ السلام کوایک قافلے والوں نے نکال لیا اور بالآخراللہ تعالیٰ نے ان کوعزیز مصر کے ل میں پہنچا دیا۔

## ظا برى حسن ايك دهوكه:

الله تعالیٰ عی فرماتے ہیں۔

﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ (سورة بيسف آيت نبر٢٠)

وہ بیچنے والوں نے بھی جب ان کو بیچا۔ شروع میں تو کھوٹے سکوں کے بدلے نکا دیا۔ چند کھوٹے سکے۔ یہاں مغسرین نے ایک نکھ کہ مخترت یوسف علیہ السلام کاحسن سب انسانوں سے زیادہ تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کوحسن کا اتنا حصہ عطا کر دیا گیا تھا اتنا بڑا حسن ان کے پاس تھا اور پھر عمر ایسی تھی لڑکین کی اور جس میں اور زیادہ بندے کے اور معصوبہت ہوتی ہے۔ اور حسن دوبالا ہوجا تا ہے۔ اس حسن کی حالت میں ان کو بیچا کی والوں تم کی گئتی تیمت کی چند کھوٹے سکے۔ تو مغسرین نے لکھا حسن طا ہر کے پیچے بھا سے والوں تم چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچے اپنی زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے ہو۔ اس کی قیمت کی چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچے اپنی زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے ہو۔ اس کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے موالے ہی تیمن سے چند کھوٹے سکوں کے موالے ہی تریش کے موالے کے دیمن کے سکوں کے موالے ہی تریش کے موالے کی تو سکوں کے موالے ہی تریش کے موالے کے دیمن کی سے دین کھوٹے سکوں کے موالے ہی تریش کے موالے کے دیمن کی موالے کی دیمن کی کو موالے کی کو موالے کی دیمن کی کو موالے کو کھوٹے کی دیمن کی کھوٹے کے دیمن کی کھوٹے کی دیمن کی کھوٹے کی دیمن کی موالے کی دیمن کی کھوٹے کی دیمن کی کھوٹے کی دیمن کی کھوٹے کو سکوں کے موالے کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کی کو موالے کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کے دیمن کی کھوٹے کھوٹے کی کھ

## تقوى اورمبر برانعامات البي:

جس كمرين حضرت بوسف عليه السلام تصاب اس كمركى جوعورت تفى اس كے دل

#### خطبات فقير ﴿ ﴿ 239 ﴾ ﴿ 239 ﴾ ﴿ وَ239 أَنْ جُوانُول كُوا بِمُ تَقْيِحِينَ

میں بدنینی آئی۔ چنانچہ ایک موقع پراس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بند کمرے میں ایپنے برے ارادے کا اظہار کیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے بیٹہیں کہا کہ میں کر گزرتا ہوں۔

﴿ وَتَكُونُو أُمِنَ مِ بَعْدِهِ قُومًا صَالِحِينَ ﴾ (سورة يوسف آ عد نبره) پر بعد ميں بس تم نيك بن جانا۔

نہیں حضرت پوسف علیہ السلام کا رویہ اور تھا جیسے ہی اس نے کہا یہ کام ہے آؤ تو

آپ نے فر مایا قَالَ مَعَاذَاللهِ میں اللہ کی پناہ ما تکا ہوں۔ تو وہ ڈر گئے اور پھراس سے بیخے

کیلئے ہما سے اللہ نے درواز کے کھول ویے اور اللہ تعالی نے اکو نجات عطافر مادی۔ چنانچہ
پھر لمبی یا تیں جیں بالاخران کو جیل پہنچنا پڑا۔ ایک وقت آیا کہ ان کو جیل سے نکالا گیا اور ان

کو پھر تخت و تاج عطاکر دیا گیا۔ اب پوسف علیہ السلام کا وہاں رشتہ دارکوئی نہیں تھا۔ کوئی

ووٹ بینک نہیں تھا۔ کوئی ساتھی نہیں تھا۔ اکیلے جے جیل میں سے لیکن اللہ تعالی کی

فرمانبرداری کی۔ اللہ تعالی نے ان کوفرش سے اٹھاکرعش کے اوپر بھادیا۔ تخت کے اوپر بھادیا۔ اور اوھروہ بھائی جنہوں نے اپنی خواہش کو پوراکرلیا تھا کہ تم کرگز روبعد میں نیک بیشادیا۔ اور اوھروہ بھائی جنہوں نے اپنی خواہش کو پوراکرلیا تھا کہ تم کرگز روبعد میں نیک بیشادیا۔ اور اوھرال کہ ان کے اوپر زندگی تک ہوگئی کھانے کو پھوئیں ملک۔

بن جانا۔ ان کا بیرحال کہ ان کے اوپر زندگی تک ہوگئی کھانے کو پھوئیں ملک۔

چنانچہوہ آئے گندم لینے کیلئے تو حضرت ہوسف علیہ السلام نے ایک حیلے سے اپنے ہوائی بنیا مین کو بھی پاس رکھ لیا۔ رعایتی پیالے کے بہانے سے اور بھائی چلے مجے۔ اب بوسف علیہ السلام اوران کے بھائی ادھر بیں باتی بھائی پیچے ہیں۔ پھران پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بے حال ہو مجئے۔ تھک وست ہیں۔ پہیٹان ہیں۔ پھر آئے کہ ہم عزیز معرسے کیا کہ وہ لے کہ آئے کہ ہم عزیز معرسے کیا کہ وہ لے کہ آئے ہیں۔ تو ان کے بھائی جب کہ وربار میں وافل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں :

﴿ يَا آيُّهَا الْعَزِيْرُ مَسَّنَا وَآهُلَنَا الصُّرُّ وَجِنْنَابِيضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنا

## خطبات فقير 🗨 🕬 🛇 ﴿ 240 ﴾ ﴿ 240 ﴾ خطبات فقير 🕲 حانوں کوا ہم تصحتیں

الكيل ﴾ (سورة يوسف آيت نبر ٨٨)

اے عزیز مصرا ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تک دی نے بے حال کر دیا۔ اور ہم قیمست اتنی لائے ہیں کہ پوری نہیں ہے۔ لیکن ہمیں وزن پورا دے دیجئے۔ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کردیجئے۔ اللہ تعالی صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو جیسے فقیر صدقہ خیرات ما نگا ہوں ۔ انہوں نے ایسے عزیز مصر سے صدقہ خیرات ما نگا۔ جب بوسف علیہ خیرات ما نگا ہوں ۔ اور یہ بھی نبی زاوے ہیں اور ان کا السلام نے دیکھا کہ میں بھی نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ اور یہ بھی نبی زاوے ہیں اور ان کا سے حال یہ کہ اب کھڑے بھی ما تک رہے ہیں تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے حال یہ کہ اب کھڑے بھی ما تک رہے ہیں تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے عالیہ السلام نے اپنے عالیہ السلام نے اپنے اسلام نے اپنے علیہ السلام نے اپنے علیہ السلام ہے کہا :

﴿ مَا فَعَلْتُم بِيوسَفَ ﴾ (سورة يوسف آيت نبر٨٩)

تم نے بوسف کے ساتھ کیاسلوک کیا تھا؟ جیسانی انہوں نے پوچھا

﴿ مَا فَعَلَتُم بِيوسَفَ ﴾ (سورة يوسف آيت ببروي)

تووه توجيران مو محيّ كمن ككي:

﴿ وَإِنَّكَ لَآنُتَ يُوسُفُ ﴾ (سرة يسف من مدنبره)

آپ يوسف ٻي ؟

﴿قَالَ آنَايُوسُفُ﴾

آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں۔

﴿وَهَذَاآخِيُ﴾

اور سیمیرا بھائی بنیا مین ہے۔ تحقیق اللہ نے ہم پراحسان کیا بے شک جوآ دمی تفوی
افتیار کرتا ہے مبرا ہے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ایسے نیکوں کاروں کے اجرکو ضا کع نہیں
کیا کرتے۔ ہردوراور ہرز مانے میں جو پوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے پر چلے
گا۔ کہ خواہش پوری کرلو بعد میں نیک بن جائیں مے اللہ تعالی ان کوفرش پرفقیر بنا کے کھڑا

#### خطبات فقير 🛈 🍪 😂 🗘 🗘 🗫 🗫 نو جوانوں کوا ہم تھيجتيں

کریں ہے اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح تفوی اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا۔اللہ تعالیٰ عز توں کے تاج پہنا کے ان کو تخت پر بٹھائیں ہے۔

#### دوراسة:

تونوجوانو! دورائے ہیں زندگی میں اگر آپ نے اس عمر ہی میں دوستیاں لگانی شروع کردیں تو گویا آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے پرچل پڑے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ دنیا میں اسی طرح پریشان ہوتے پھریں گے۔ ذلیل دخوار ہوتے پھریں گے۔ ذلیل دخوار ہوتے پھریں گے۔ ذلیل دخوار ہوتے پھریں گے اوراگر آپ ابھی نیک بن جا کیں' تقوی والی زعدگی اختیار کرلیں' اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزاریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں الی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی برکتیں الی آپ کے ساتھ شامل ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں کی عز تیں عطافر ما کیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیوکاری' پر ہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔

ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کرمی شاہین بچے کو صحبت زاغ حیات باتی حیاتہیں ہے زمانے کی آگھ میں باتی خدا کرے کہ جوائی تیری رہے ہے داغ

الله كرے ان بچوں كى جوانياں بے داغ رہيں۔ اور الله تعالى ان بچوں كو اپنے دالله كى آئكھوں كى شئلاك بنائے۔ اور الله تعالى ان كو معاشرے كا ايك نيك فرد بنائے۔ اور الله تعالى ان كو معاشرے كا ايك نيك فرد بنائے۔ اور الله تعالى ان كو د نيا آخرت كى عز تنس عطا فر مائے۔

وَ آخِرُ مُعُوانًا آنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

#### THE THE STATE STATES

اللهائم الجعَلِنيُ أُحِتَّكُ بقالبى كله وأرضتك بجَهَٰدِئ ڪُلِٰہ۔ الله محقے ایسا بنا ہے کہ لینے ئالىيەدل كے سَانْ خَرْجُوسىيە مُحَتَّت كرون، أورابني ساري كوست شير، . شخصے راضی کر<u>۔ نے میں</u> لگا دُون ۔









وَذَكِرُ فَإِنَّ اللِّي كُولِي تَنفَعُ الْمُومِنِينَ (عِرة الذاريات ٥٥)

جارا، تم مجنس جارا، تم

ارناهان مغرب برخ الفرع المسلم المحرك مجدي عبّ صرب برخ الفرع المحرك تعشبندي

مكتبة الفقير 223سنت پوره فيصل آباد 041-2618003



## اقتباس

یوں سمجھ لیس کے مینئلزوں کتا ہیں جو تر بہت اولاد کے بارے میں ہیں۔ ان سب کااصل اصول اور نچوڑ ہیں۔ کوان کون می بات یا دہوتی یا بھول گئی۔ ہے بولنا یا نج وقت کی نماز پڑھنا اور دوسروں کی خدمت کرنا۔ جس بچے میں یہ تمین باتمیں آگئیں۔ آپ سمجھ لیس کہ بیاب وقت میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے گا۔ بیالی صفتیں ہیں تو بات سمجھ آگئی۔ اچھا تو بات پیل رہی تھی فر مایا کہ چندلو گوں سے دوسی نہ کرنا ایک بیوتو ف سے دوسرا جھوٹے سے جھوٹ سے تو انسان کو اتنی نفر سے بوکہ بس نہ کہ نہ سے اور ایک بات بتاؤں جھوٹ جتنا بھی تیز بھا گے بالاخر بچے اسے جا

(ز(ناو(ن 1128-۲۰۱۲)

صرمولانا پر ﴿ فَالْفِي عَالِمَ الْجَارِ عَلَيْهِ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمِعْدِي الْمُعْدِي الْمِعْدِي الْمُعْدِي

# حإراتهم فيحتين

اً لُحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ 'أَمَّا بَقْدُ فَأَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيَّمِ ( بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيَّهِ ( ) وَذَكِرُفَاِنَّ الذِّكُرِى تَنْفَعُ الْمُوْمِنِيْنَ ( عورة الذاريات: ۵۵)

سُبُّحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ العِبَّرَّتِ عَمَّا يَصِغُونَ۞وَسَلَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞وَالْحَمُّدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ۞

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَلُهُمَّ صَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ

﴿وَذَكِّرُ﴾

آپ هيحت سيجئے۔

﴿فَارِنَ الذِّ كُرِي تَنْفَعُ الْمُومِنِينَ﴾

بیشک نصیحت ایمان والون کوفائدہ دیتی ہے۔

نفیحت کے کہتے ہیں:

سن کوخیرخوابی کی بات کرنا۔ فائدے کی بات کرنا' نقصان سے بیچنے کی بات کرنا'

اس ہمدردی کے جذبے پرجوبات کی جائے اس کونصیحت کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کویٹمل بہت پہند کیا اس ہمدردی کے جذبے پرجوبات کی جائے اس کونصیحت کو بہت پہند کیا سیند ہے کہ میرے بند سے ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں۔ چنانچے نصیحت کو بہت پہند کیا سیار عظم میہ فرمایا کہ قسیحت سیجئے۔ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہر بندے کو تصیحت فائدہ دیتی ہے۔ جو غافل ہواس کو دین کی طرف آنے میں نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ جو دین کی طرف آیا ہواس کو آئے تی حاصل کرنے میں نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسانہیں کہ جس کو قسیحت سے فائدہ نہو۔

## تصیحت کااثرایی ذات پر:

حضرت علیم الامت حضرت اقدس تھانوی میں نے انکھا ہے کہ خطیب اگراس بات پر خطبہ دے جس کی کی وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو اس نصیحت کرنے ہے اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہوجاتا ہے۔ یعنی نصیحت کی بات الی اعلیٰ چیز ہے کہ دوسروں کوتو فائدہ دیں ہی ہے اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔

## چيونني کي خيرخوابي:

اللہ تعالی اس چیز کواتنا پسند فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کالشکر جارہا تھااور راستے ہیں چیونٹیاں چل رہی تھیں۔ توان میں سے ایک چیونٹی نے دوسروں کو کہا کہ جلدی سے اپنی بلوں میں تھمس جاؤالیا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کالشکر تہہیں پاؤں کے پنچے کی دے۔ توان میں سے ایک چیونٹی نے کہا:

﴿ يَأْلُيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْ الْمَسَاكِنكُورْ ﴾ (سرة المل: ١٨)

"اے چیونٹیو!تم اپنے بلوں میں سوراخوں میں چلی جاؤ"

اب سوچے کہ ایک چیونی اگر دوسری چیونی کی خیرخواہی کرتی ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اوراس سورۃ کا نام بھی انمل چیونی کے نام پرر کھ دیتے بیں۔ توانسان انسانوں کی خیرخواہی کریں مے تواللہ کو کتنا پندآئےگا۔ اسلاف کا طرز تصبحت:

ہارے اسلاف میں شروع سے پیطریقدرہا کہ گھر ہویا باہر ہو۔ مبحد ہویا مدرسہ ہوئہر
ایک کے ساتھ خیرخوائی اور نفیعت کی بات کرتے رہے چنانچہ پہلے وقتوں میں باپ اپنے بیٹوں کو نفیعتیں کیا کرتے ہیں۔ اگر بیٹوں کو نفیعتیں کیا کرتے ہیں۔ اگر بیٹوں کو نفیعتیں کرتے ہیں۔ اگر باپ ہولئے گئے تو کہتے ہیں۔ (ابا چپ کر بندیاں نوگل کرن دے) لینی جیسے باپ تو بندہ ہی نہیں رہا۔ حالت یہ ہوئی۔ گھر ایک وقت ایسا تھا کہ جب باپ اپنی جیٹوں کو نفیعت کرتے ہیں ہیں دین والی زندگی نہیں رکھتے تو اپنے بچوں کو نفیعتیں کیا کریں گے۔ دنیا داری اتنی آئج کی حتی کہ گئی جگہوں پر اولا دوین دار بنتا چاہتی ہے۔ ماں باپ ان کے رائے میں رکا وٹ بنتے ہیں گمر پہلے وقتوں میں ما کیں اپنے بچوں کو نفیعتیں کرتی تھیں۔ اس کی دلیل کہ حضرت شیخ عبدالقا در جیلائی جب گھرسے چلے علم حاصل کرنے کے لیے تو مال کی دلیے تو مال کرنے کے لیے تو مال رائے میں ڈاکوؤں نے لوٹا اور رائے میں ڈاکوؤں نے لوٹا اور رائے میں ڈاکوؤں نے لوٹا اور رائے میں ڈاکوؤں نے لوٹا دین حیل تو نیکی تو فیق عطافر مادی۔ بیا یک مال کی نفیعت کرتے تھے۔ رائے جیک تو نیکی تو فیق عطافر مادی۔ بیا یک مال کی نفیعت کی اور تی تھے۔ رائے جیکی تو فیق عطافر مادی۔ بیا یک مال کی نفیعت کرتے تھے۔ رائے جیکی تو فیق عطافر مادی۔ بیا یک مال کی نفیعت کا اثر تھا والد تھیعت کرتے تھے۔

امام زين العابدين وشافلة كوالدين كالمبحنين:

امام زین العابدین میزاد فرماتے ہیں کہ میرے والدامام باقر میزاد ہے جھے جھے میں المام کیسے ہوئے جھے جھے ہیں کہ میرے والدامام باقر میزاد ہے ہوئے جانا بھی پڑے کیس ۔ بیٹا چند محضوں کے ساتھ وہ وہ مت کرنا حتی کہ اگر راستہ چلتے ہوئے چانا بھی پڑے تو مت چانا۔ کون کون سے ؟ فرمایا کہ ایک تم بیوتو ف سے وہ تی مت کرنا اس لیے کہ وہ تمہارا فائدہ کرنا چاہے گا اور تمہارا فقعمان کر بیٹے گا۔ ہے جو بیوتو ف میں خیال آیا بیوتو ف میں خیال آیا ہوا تھا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا

کہ بھی میں جب دو پہرکوسوتا ہوں گرمی ہوتی ہے توریجے کو کیوں نا پکھا کرناسکھاؤں۔اس
نے ریجے کو پکھا کرناسکھا یا اب مالک سوجا تا اور ریچے پکھا کرتا ۔ لوگوں نے منع بھی کیا بھی
یہ جانور ہے۔اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو گرنیس اسے سکھا دیا۔ چنا نچہ بچے ون تو ایسا چلتا
رہا۔ایک دن مالک سویا ہوا تھا اور ریچھ پکھا کر رہا تھا۔ایک کھی آئی وہ اس سوئے ہوئے
بندے کے بھی ماتھے پر بیٹھے بھی تاک پر بیٹھے۔اب اس ریچھ نے اس کھی کو اڑانے کی
پوری کوشش کی وہ بھی کھی تھی کہاں اڑتی۔

ممس برگز نه خوابد رفت ازدکان حلوائی

اک حلوائی کی دکان پر کمعی نہیں ہٹتی اور ایک جمعی کمعی کسی چیرے پر بیٹھ جائے تو بھی نہیں ہنتی ہٹاؤ تونہیں ہتی ۔تو جب اس نے کی دفعہ اس کو ہٹایا اور کھی نہ ہٹی تو ریچھ کو غصہ ہیا اس نے کہاا جمامیں اس کممی کی خبر لیتا ہوں۔ چنا نچہا یک پھر بھاری ساپڑا تھا اس نے اٹھایا اوراس ممنی کودے مارااوراینے مالک کے دماغ کا مچومرنکال دیا۔ توایی طرف سے تواس نے مارا مکھی کولیکن عقل اتی نہیں تھی کہ آ ہے اس کے سر کا کیا ہے گا۔ تو فر مایا کہ بیوتو ف سے دوی نه کرناوہ فائدہ پہنچانا جا ہے گاالٹا نقصان پہنچا بیٹھے گا۔اور دوسرافر مایا کہ جمو نے سے دوی نه کرنا۔الله اکبرایک بات میں آپ کو بتاؤں۔ تینوں باتیں بچوں کی تربیت کا نچوڑ ہیں۔ تین با تیں جو جا ہے کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں۔ تین یا تیں اگران تین بالوں کواس نے کرلیا تو یوں سمجھ لے میں نے اپنے بچوں کی پوری تربیت کر لی۔ تین کلتے کی با تیں۔ایک بات کہ بچوں سے یہ کے کہم نے ہمیشہ سے بولنا ہے مجمعے ہملطی کوارا ہے جموٹ کوارانہیں۔اس یہ بچوں کے ساتھ کوئی Compromise نہیں۔ ہر غلطی کو برداشت کرجائے۔جموث برداشت نہ کرے کہ بچو ہمیشہ سج بولنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بدارشا وفرمایا: "مومن سب مجمه موسكتا ب محرجه وتانبيس موسكتا" " توبيمسدق مقال بردي اجم بات ہے۔لیکن آج کے دور میں مال باپ ریفیحت بچوں کو کیسے کریں کہ خود ان کے سامنے جموت بولتے ہیں۔ تو بچوں کو تھیجت کیسے کریں گے۔ خود سے بولیں گرتو بچوں سے وعد ہیں گری کی ابتدا وہی جموث و وعد ہے لیں گے۔ یہ بردی اہم بات ہے اس لیے کہ خفلت والی زندگی کی ابتدا وہی جموث کو سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی ایک حرکت کو چھپانے کے لیے ایک جموث بولٹا ہے پھر جموث کو چھپانے چھپانے کے لیے اسے کی جموث کو چھپانے ہے ہے۔ اسے کی اور جموث ہو لئے پڑتے ہیں۔ تو ایک تھیجت بچوں کو کیا کریں؟ سے بولنا کے لیے اسے کی اور جموث ہو لئے پڑتے ہیں۔ تو ایک تھیجت بچوں کو کیا کریں؟ سے بولنا ہے جموث یہ تو مرضی ہوجائے سے جموث یہ تو مرضی ہوجائے والنا ہے جموث یہ تو مرضی ہوجائے والنا ہے جموث یہ تو مرضی ہوجائے والنا ہے بھی بات 'جومرضی ہوجائے والنا ہے جموث یہ تو مرضی ہوجائے والنا ہے بھی بات 'جومرضی ہوجائے والنا ہے جموث یہ تو مرضی ہوں گربچوں کو کہیں کہ بیٹا سے بولنا ہے۔

ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو ول کی رفیق کی رفیق کی ربا ہے ازل سے قلندر کا طریق

اور تیسری چیز خدمت کرنا۔ بیچے کو ہمیشہ انسان ایسا بنائے کہ وہ دوسرے کی خدمت کر کے خوش ہو کئی بیچے ہوتے ہیں۔ ان کو کام کرنا بو جھ نظر آگا ہے۔مصیبت نظر آتی ہے۔نہیں بیچے کو کہنا ہے خدمت کوعظمت سمجھو جب چھوٹا بڑے کی خدمت کرے اپنے مال باپ کی خدمت کرے تو اس خدمت کی وجہ سے خود بخو داس بچے کے اندر عاجزی آجاتی ہے۔ عجب اور تکبر کی جڑنکل جاتی ہے۔ جس بچے نے خدمت کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ تو یہ تین با تیں یہ بچھ لیس کہ پوری زندگی کی تربیت کا نچوڑ ہیں۔ بچے سے بچ کا عہد لینا۔ پانچ وقت کی نماز کو پکا کر وانا اور خدمت میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ ان کے منہ میں آپ کھی شکر دیں ان کو حلوے کھلائیں جو مرضی کھلائیں 'جتنا مرضی پیار دیں۔ تین چیز وں میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔

## اولا دى تربيت سينكرون كتابون كانجور:

یوں سمجھ لیس کے سینکڑوں کتابیں جو ترتیب اولاد کے بارے میں ہیں۔ ان سب
کااصل اصول اور نچوڑ ہیں۔ کون کون می بات یا د ہوئی یا بھول گئی۔ سے بولنا پانچ وقت کی
نماز پڑھنا اور دوسروں کی خدمت کرنا۔ جس بیچے میں بیتین با تمیں آگئیں۔ آپ سمجھ لیس
کہ بیا ہے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے گا۔ بیالیں صفین ہیں تو بات سمجھ آگئی۔ اچھا
تو بات چل رہی تھی فر مایا کہ چندلوگوں سے دوئی نہ کرنا ایک بیوتو ف سے دوسرا جھوٹے
سے جھوٹ سے تو انسان کو اتنی نفرت ہو کہ بس نہ کہے نہ سنے اور ایک بات بتا وُں جھوٹ
جتنا بھی تیز بھا گے بالاخر سے اسے جا کے پکڑ لیتا ہے۔

## اسلام کی جیت:

مضہور واقعہ ہے کا ندھلہ میں ایک زمین کا کھڑا تھا جمن پہ ایک مسلمان اور ایک ہندو
کے درمیان تنازعہ ہوگیا۔ مسلمان کہتا تھا بیر ہیرا ہے۔ ہندو کہتا تھا بیر میرا ہے۔ اور بستی میں
ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے ل جل کر رہتے تھے۔ اب جو ذرا تنازعة تھوڑا زیادہ بڑھا تو
مسلمان جو تھا اس نے Smartness و کھائی۔ کی ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ
عیالاک تو وہ سارے بنا اور اس نے کہا کہ جی ہاں بیریری زمین ہے اور میں اس زمین کولوں

گا اوراس برمسجد بنا کر دکھاؤں گا۔ جب اس نے بید کہا تو ہندو نے کہا کہ نبیس بیتو میری ز بین ہے اور بیں اس برمندر بنا کے دکھا وُں گا۔لو بات تقی دونوں کی Personal اور اب بات بن منی دونوں کے دین کی۔اب ہندوایک طرف ہو محتے۔مسلمان ایک طرف ہومئے۔جھڑا'مقدمہ بن کیاانگریز جج تھاوہ بھی پریشان کہ بیا تناحساس مسئلہ ہے کہ ذراسا کوئی مسئلہ بکڑا تو بیرتو انسانوں کی جانیں ضائع ہوجا ئیں گی۔تو وہ بھی جا ہتا تھا کہ کہیں صلح صفائی کاراستہ نکل آئے۔ چنانچہ جب پہلی د فعہ عدالت میں دونوں پیش ہوئے۔اس نے کہا کہ کوئی طریقہ ہے آپس میں صلح صفائی کا معاملہ ہو۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہاں ایک طریقہ ہے۔ہم آپ کوایک مسلمان کا نام بتا ئیں سے۔آپ ان سے یو چھے لینا دہ کہیں کہ بیز مین مسلمانوں کی ہےتو ان کو دے دیتا وہ کیے ہندوؤں کی تو ان کو دے دیتا۔لوجی اس پرانگریزنے بات مطے کر دی الکی Date دے دی۔اب مسلمان تو بڑے خوش کمرے سے باہر نکلے کہ بھی جو بھی ہے۔ ہے تو مسلمان تو مسجد بنانے کی بات کرے گا اور ہندو بعد میں جب باہروالوں سے ملے توان کوا چی غلطی کا اس وفت احساس ہوا کہ ہم نے تو ایک مسلمان کا نام دے دیا۔ تو وہ تو ہماری Favour نہیں کرے گا۔ تو با ہروالوں نے ان سے کہا کہ تم نے تو جیتی بازی ہاردی۔تم نے بیر کیا کیا مسلمان کا نام لے دیا۔انہوں نے کہا کہ بیس وہ بندہ سچاہے۔ سچ بتائے گا۔خیرمسلمانوں نے تواسینے ذہن میں تیاری بھی کرلی کہوہ مسلمان ہے اس نے مسلمانوں کا نام لینا ہے۔ اور میں اینٹیں لوں گا' میں سربیاوں گا' میں بیکروں گا ہم بس مسجد بنادیں سے۔ اگلی دفعہ جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو مفتی الٰہی بخش صاحب شاہ عبدالعزیز میندلیا سے شا کردوں میں سے تھے اس سلسلے میں سے تھے۔ان کوہمی انكريزوں نے بلاليا تھا۔اس نے يو جھا كمفتى صاحب بيز مين كس كى ہےانہوں نے كہا کہ بیتو ہندوؤں کی ہے۔ جج نے کہا کہ ہندوؤں کی ہےتو کیا ہندواس کے او پر مندر بنا سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ جب زمین ہندوؤں کی ہےتو وہ گھرینا ئیں یا مندرو بنا ئیں بیاس کا

افتیار ہے۔ اب اس گواہی کون کرا گھریز نے فیصلہ لکھا۔ فیصلے میں کہا کہ آج کے اس مقدے میں مسلمان تو ہار کئے گھراسلام جیت گیا۔ جب اس نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو ہندوؤں نے بھی سناوہ کئے گئے کہ بچ صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنادیا۔ ہمارا بھی فیصلہ سن لیس اس نے کہا کہ آمارا فیصلہ ہے ؟ کہا کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ جب اسلام جیت گیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتے ہیں اور اس جگہ مجد بنانے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ تو ظاہرا نظر آتا ہے کہ بچ ہولئے سے کام خراب ہوجائے گا گھر بھی ایسا نہیں ہوسکتا۔ بچ ہولئے سے ہمیشہ انسان کوکامیا بی گئی ہے۔

## حضرت عمر اللين اور قول كى ياسدارى:

سیدنا عرفالین کے دیانے میں ایک ملک کا شنرادہ گرفتار ہوکر پیش ہوا سیدنا عرفالین کا خیال تھا کہ اس نے مسلمانوں کو بہت تک کیا ہوا ہے اس لیے اسکوئل کردیا جائے ۔ تواس کو پیش کیا گیا سیدنا عرفالین بالکل اس کوئل کردیا چاہیے ۔ آپ نے جلاد کو بلوالیالیکن اس مسلمانوں کے لیے یہ نقصان دہ اس کوئل کردیا چاہیے ۔ آپ نے جلاد کو بلوالیالیکن اس شنرادے کے چیرے کے اوپر برداغم خوف مایوی ۔ آپ نے پوچھا بھئی تجھے اس وقت کی چیز کی طلب ہے اس نے کہا ایک پیالہ پائی ۔ تھم ہوا کہ پیش کرو۔ چنانچہ پائی کا بیالہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اس نے کہا کہ جی جھے ڈرنگ رہا ہے کہ اگر میں پائی چنے گئوں گاتو آپ میری گردن اڑانے کا اشارہ کردیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ جب تک تو گئوں گاتو آپ نے کہا کہ جب تک تو گئوں گاتو آپ نے کہا کہ جب تک تو بیانی پائیس جب تک تو گئوں گاتوں بین اڑائے ۔ جب آپ نے یہ کہا کہ جب تک تو زمین از اسے ۔ جب آپ نے یہ کہا کہ جب تک تو زمین کی بین کی بیس لیتا ہم تیری گردن نہیں اڑائیں گے۔ وہ ایسا چالاک بندہ اس نے وہ پائی نہیں کہ بین کی بین کردن ہیں اڑائیں گے۔ وہ ایسا چالاک بندہ اس نے وہ پائی زمین کے اور ڈوال دیا۔ کہنے لگا امیر الموشین اب آپ جھے ٹی نہیں کر سکتے۔ آپ کا تول سے زمین کے اور ڈوال دیا۔ کہنے لگا امیر الموشین اب آپ جھے ٹی نہیں کر سکتے۔ آپ کا تول سے خوال سے خوال سے خوال سے دور ایسا چالاک بندہ اس نے وہ پائی دور ڈوال دیا۔ کہنے لگا امیر الموشین اب آپ جھے ٹی نہیں کر سکتے۔ آپ کا تول سے

ایک بیفر مایا کرتم فاسق سے دوئ ندکرنا کیوں؟اس لیے کہ وہ تہمیں ایک لقمے سے بھی کم میں بچے دیا مطلب؟ایک لقمہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو فر مایا کہ ایک لقمہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو فر مایا کہ ایک لقمے سے کے مسے میمراد کہ ایک لقمے کی امید پہنچ دے۔ اچھا خیراب آسمیں اپنی اصل بات کی طرف جو میں آپ ہے آج کہنا جاہ رہاتھا۔

## حضرت لقمان عليه السلام كي اين بيني كوفيحتين:

حضرت لقمان علیہ السلام ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ظاہراً رنگ کے کالے تنے۔ گر اللہ کے ہاں بڑے مقام والے تنے صبثی تنے میری اکلی بستی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ جس لبستی میں وہ رہتے تنے وہ شہرا بھی تک ہے اس نام کے ساتھ کہ محال وہ بشی تنے۔ یعن کالے تنے رنگ کے۔ وہ اپنے بیچے کو میمتیں کرتے تنے اور ان کی برحال وہ بشی تنے۔ یعن کالے تنے رنگ کے۔ وہ اپنے بیچے کو میمتیں کرتے تنے اور ان کی

تفیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی المچھی آگیں کہ سورۃ لقمان اوراس میں ان کی اپنے بیچے کے لیے تفیحتیں اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کا حصہ بنادیا۔ یہ سیحتیں اللہ کو اتنی پہند آئیں۔انہوں نے اپنے بیچے کو ہزاروں تعین کیس ۔بعض کتابوں میں توجیہ ہزار کھی ہوئی ہیں۔بعض میں چار ہزار کھی ہوئی ہیں۔ بعض میں چار ہزار کھی ہوئی ہیں۔ ہوئی ہیں۔

## لقمان عليه السلام ك في محتول كالب لباب:

ایک موقع پر انہوں نے اپنے بیچے سے ایک بات کی جو مجھے آپ کو سنانی ہے۔ فرمانے گئے کہ بیٹے میں نے چار ہزار نصیحتوں میں سے چار کو تمہارے لیے چن لیا۔ چار ہزار میں سے چار باتوں کو تمہارے لیے چن لیا اور وہ میری سب نصیحتوں کا لب لباب ہیں۔ تو پھر ریہ بڑی اہم باتنیں ہوگی۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ ابودہ کوئی؟ فرمایا:

﴿ إِحْفِظُ أَرْبَعًا فِي أَرْبَعِ ﴾

حارموقعوں پرجار چیزوں کی حفاظت کرنا

### ىپلىڭ ئىيخت:

مېلى بات فرمايا:

﴿ اِحْفِظُ عَيْنَيْكَ فِي بِيُوْتِ النَّاسِ ﴾

'' جب لوگوں کے گھروں میں جاؤ تواپنی آئکھوں کی حفاظت کرنا''

یداس دور کے حساب سے کہا گیا۔ اس دور میں جب لوگ آتے جاتے ہے۔ کسی
کے ہاں مہمان تو اس آنے جانے میں بے پردگی کا بھی ڈرر بتا تھا۔ آج کل کے دور میں
کہیں سے کہ نظرا تھاتے ہوئے نظر کا خیال رکھنا۔ چونکہ آج تو گلی میں بازار میں جہال
کہیں نظرا میے گی تو خطرہ ہے کہ آئے سے کہیں غیر محرم ہی سامنے نہ ہو۔ تو مقصد کیا تھا کہ
اپی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے اک بہت بڑی تھیجت ہے۔

اور مدارس کے طلبا و پہتے کیا کرتے ہیں کہ سارادن تو مدرسے ہیں رہے بند عمر کے وقت یہا ہے نکلتے ہیں جیسے بریوں کو ہا ندھا ہو کسی نے اور چھوڑ دیں تو وہ بھا تی ہیں۔ یہ بھی ہازاروں کی طرف بھا گتے ہیں۔ ان کا پھر مدرسے ہیں دل نہیں لگا۔ پھر یہ کی دکان پہ جا کیں ہے۔ بازار ہیں جا کیں گے۔ وہاں بیٹھ کر یہ تماشہ کریں گے۔ یہ جو تماشہ ہاس نے پورے دن نے پورے دن کی پڑھائی کے نور پر پائی پھیر دیا'جو پچھواصل کیا ہوتا ہے۔ پورے دن میں مہیر ہیں رہ کر وہ عمر سے مغرب بازار کے اندر جا کر بیٹھنے سے پوری کی پوری العمت منائع ہوجاتی ہو ہا کہ جی مقارب کی معزرت پچھ بتا کیں سبق یا و نہیں ہوتا۔ کیسے سبتی یا دہو۔ جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ پھر سبق یا وکرتے ہیں سبق یا ونہیں ہوتا۔ کیسے اس کیا ہی ظلمت سامنے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ نگا ہوں کی حفاظت کرنا یہ پہلی تھی ہوتا۔

## دوسری تقیحت:

دوسرى نفيحت فرماكي:

﴿ إِحْفِظُ لِسَانَكَ فِي مَجَالَسَةِ النَّاسِ ﴾

'' جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھونو اپنی زبان کی حفاظ**ت** کرنا''

اکیے بیٹھ کے تو زبان کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں۔ اکیے میں بیٹھ کے تو گالیال
وہی کے گا جس کا دماغ خراب ہوگا۔ عام بندہ تو سیح نہیں کرتا اکیے میں۔ زبان کا
Missuse
تین ہوتے ہیں۔ پھر زبان کا برااستعال شروع ہوتا ہے۔ کسی کی نیبت کی چنلی کی بہتال
باندھا۔ تو فرمایا کہ لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کرکس کی حفاظت کرنا ؟ زبان کی حفاظت کرنا۔

تىبرى كفيحت:

تيسرابيفرماياكه

﴿ إِحْفَظُ مِعْدَتِكَ عَلَى مَائِدَةٍ ﴾

"جب تو دسترخوان پر بیٹھے تواسینے معدے کی حفاظت کرنا"

اس کیے کہ دسترکوان پر بیٹھ کرانسان جو کھا تا ہے۔ وہی اس کی صحت ہوتی ہے۔اس کوانگریزی میں کہتے ہیں:

Your health is What you eat

جوآپ کھاتے ہیں۔ وہی آپ کی صحت بنتی ہے۔ اور آج کل کے نوجوانوں کوتو کھا تا اچھانہیں گیا ان کو Fast food چھا لگتا ہے۔ Chips کھا نمیں کے پتانہیں کیا کیا النی سید می چیزیں بن گئیں ہیں۔ نئی دور کی یا اللہ آگر روٹی سالن دوتو وہ اچھانہیں لگتا ہے کہیں النی سید می چیزیں بن گئی ہیں۔ نئی دور کی یا اللہ آگر دیں اب نئے نئے کھانوں کے ہمیں نام ہی نہیں آتے۔ کہا کیا گا تو فرمایا کہ نہیں آتے۔ پرانے دماغ کے بندے ہیں۔ ہمیں نام بھی نہیں آتے کیا کیا ؟ تو فرمایا کہ بیٹے دستر خوان پراسیے معدے کا خیال رکھنا۔

چونمی نصیحت:

چومی بات فرمائی کهاے بیٹے ﴿ اِحْفَظُ قُلْبَكَ فِی الصَّلُواۃ ﴾

"جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتو اینے دل کی حفاظت کرنا"

کہ دل میں وساوس کوئی نہ آئیں۔ اور واقعی جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو الی الی الی باتھ ہیں الی بندہ کہیں ہیں جوآ کے پیچھے یا دبی نہیں آسکتیں۔ ایک بندہ کہیں ہیں دکھ کے معمول کیا اس کو یا دبی نہیں آتا تھا۔ تو وہ آیا امام اعظم الوصنیفہ میں خزانہ کہیں د با کر بھول کیا اس کو یا دبی نہیں آتا تھا۔ تو وہ آیا امام اعظم الوصنیفہ میں خطاب کے باس۔ ماشاہ اللہ وہ تو استے ذبین منے کہ کیا بات۔ کہنے لگا حصرت جھے یا دبی نہیں آرما میں نے کہاں رکھا۔ انہوں نے کہا دورکھت لال پڑھ۔ ان کو بتا تھا کہ

دورکعت للل پڑھے تو بس فورا اسکونماز کا خیال نہیں رہتا۔ سب با تنیں یاد آجاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹے نماز میں اپنے دل کا لحاظ رکھنا ' یعنی خیال رکھنا تا کہ اس میں کوئی وساوس خیالات باہر کے نہ آجا کیں۔ تو بھی میہ چار با تنیں۔ عزیز طلباء ان کی پوری نصیحتوں کا نچوڑ ہیں۔ اب آپ ذرا مجھے کنوادیں۔ وہ چار با تنیں کوئ یں۔

- 🛈 آگھوں کی حفاظت
  - زبان کی حفاظت
- 🕝 معدے کی حفاظت
- اورنماز کے اندردل کی حفاظت۔

## بينے دو باتوں كاتذكرہ نهكرنا:

پھر جارباتوں کے ساتھ تھوڑا ساظیمہ بھی ساتھ لگا دیا ہوتا ہے کہ بیتو میرا ہیپر ہے اور میں اس کے ساتھ کچھا اور بھی اضافہ لگارہا ہوں۔ تو فرمایا کہ بیٹے دوباتوں کا بھی تذکرہ نہ کرنا۔ ایک اگرتوکسی کے اوپراحسان کر ہے تواس احسان کا بھی تذکرہ ہی نہ کرنا اور دوسرا اگرکوئی تیرے ساتھ برائی کر ہے تو اس برائی کا بھی بدلہ نہ لینا ' یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیں سے تو تم اسکا تذکرہ ہی نہ کرنا۔ تو دو چیزوں کا تذکرہ نہ کرنا۔ تو اور دوسراکوئی تمہارے ساتھ برائی کر سے تو اسکا بھی تذکرہ نہ کرنا۔ تو اور دوسراکوئی تمہارے ساتھ برائی کر سے تو اسکا بھی تذکرہ نہ کرنا اور فرمایا کہ دو چیزوں کو بھی دوجیزوں کو بھی نہ کہونا۔ دو چیزوں کو یا دنہ کرنا۔

## دوچيزون کوجهی نه بھولنا:

د و چیز وں کو بھی نہ بھولنا۔اتنا یا دکرنا کہ دو چیز وں کو بھی نہ بھولنا اس نے کہا کہ جی کنسی؟ فرمایا ایک ایپنے رب کو بھی نہ بھولنا اور دوسراا پنی موت کو بھی نہ بھولنا۔ایک اللہ تعالیٰ کو مجھی نہ بھولنااور دوسرا اپنی موت کو۔ اور واقعی بات سو فیصد سچی ہے۔ جو محض ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یا در کھے وہ بندہ اپنے راستے ہے بھی بھی پیڑی اللہ تعالیٰ کو یا در کھے اور ہر وقت اپنی موت کو یا در کھے وہ بندہ اپنے راستے ہے بھی بھی پیڑی سے نہیں انز سکتا۔ ہمیشہ اللہ کو یا در کھیں اور ہمیشہ موت کو یا در کھیں۔ جب انسان موت کو بھولتا ہے تو بھروہ دنیا کے اندرا لجھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا:

﴿ أَذْكُرُ وُ اهَاذِمَ اللَّإِنَّ اتِ الْمَوْتَ ﴾

''لذتوں کوتو ژ دینے وائی چیزموت کو یا در کھؤ''

یہ موت کو بھولنے کی علامت ہے کہ ادھر زلزلہ آیا اورلوگوں کے گھر گرئے لوگوں کی جانیں چلی گئیں اورایسے بھی لوگ تھے جوان مکانوں کے گرے ہوئے ملبے میں سے لوگوں کی چیز وں کولوٹ رہے تھے۔ اورایسے بھی تھے کہ اگر عور تنیں اس میں دب کر مریں تو ان کے ہاتھ کا ٹ کراس میں سے زیور چھین رہے تھے۔

## عبرت انكيز دا قعه:

اب بدواقعہ ہائیں کہاں تک سچا ہے اللہ جانے لیک بھے ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر نصیر صاحب انہوں نے سنایا۔ کہنے گے ایک بس جارہی تھی۔ ایک آدمی نے جو دیکھا تو اسے نیچے ایک سانپ پڑا نظر آیا۔ بس کے اندر تو اس نے کنڈ بکٹر کو کہا سانپ سانپ کو پکڑ کے جو کھڑی تھی اس سے نیچے پھینکا۔ تو کہتے ہیں کہ ساتھ ہی آیک سکوٹر پہنو جو ان جارہا تھا وہ سانپ اس سکوٹر والے کے جسم سے جا کے لگا اس ساتھ ہی آیک سکوٹر پہنو جو ان جارہا تھا وہ سانپ اس سکوٹر والے کے جسم سے جا کے لگا اس سے نیچے پھینکا۔ تو کہتے ہیں کہ سے اس کا ٹا۔ جو کا ٹا تو سکوٹر والا گرااور مرا۔ جب پولیس نے آ کر اس بندے کو دیکھا تو اس کے سکوٹر کے پیچھے ایک چیز بندھی ہوئی تھی جسے پچھ بریف کیس یا جو مرضی سجھ لو۔ اس کو جب کھول کر دیکھا تو زلز لے میں جو کورتیں دب کرمر گئیں ان کے ہاتھوں کو کا ٹ کر لا یا تھا جب میں چوٹریاں اور آگوٹھیاں پہنی ہو کیں تھیں۔ اور ان کو لے کے جارہا تھا۔ اب بتاؤ کہ جن میں چوٹریاں اور آگاوٹھیاں پہنی ہو کیں تھیں۔ اور ان کو لے کے جارہا تھا۔ اب بتاؤ کہ

### نطبات نقير 🛈 😘 🛇 ﴿ 259 ﴾ ﴿ 259 ﴾ على ايم تصحيل

کیں پھر دل ہوگا کہ مری ہوئی' ملیے میں دنی ہوئی عورتوں کے ہاتھوں کو وہ کاٹ رہا ہے۔

کس لیے کہ اس میں سے اس نے چوڑیاں اور انگوٹھیاں اتار نی ہیں۔ اور ان کو وہ بریف

کیس میں بھر کے لیے جارہا تھا۔ جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ تب وہ اس متم

کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو دوہا تیں کہیں فر مایا کہ بیٹے اللہ تعالی کو بھی نہ بھولنا اور اپنی موت کو بھی نہ بھولنا اور اپنی موت کو بھی ان نہ بھولنا۔ جب موت بھول جاتا ہے۔ تو بھی ان وچیز وں کو ہم یا در کھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یا دکی تو فیق نصیب فر مائے۔ موت کو ہر وقت

یا در کھنے کی تو فیق نصیب فر مائے۔ اور اللہ تعالی جمارے گنا ہوں کو معاف فر مائے۔

و آخر دُنے وَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ نَ

TOOK TOOK TOOK

بين علي إرا معمل ا بهم 9,24 إنك أمليكا الماكا

THE STREET STREET, THE STREET, STREET,

## وقت کی قندر

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ نَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَ السَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ نَ السَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ نَ السَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ نَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَ السَّيْطِنِ السَّيْطِخِةِ وَالْعَمْرِ السَّيْمِ السَّيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مُغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مُغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالْفَرَاءُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مُغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالْفَرَاءُ

سُبُطِنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُونَى وَسَلَمٌ عَلَى الْمُونَسِلِينَ ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ٥ الْمُونَسِينَ ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ٥

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

## نعتول کی بارش

اللّٰدربالعزت کی بے شارنعتیں ہرانسان کومیسر ہیں۔اگر ہم ان کی گنتی کرنا جا ہیں تو ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔قرآن مجید میں اللّٰد تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں۔

#### خطبات نقیر @ هی این کا کانگری هی در کانگری کانگری در کانگری کانگری کانگری کانگری کانگری کانگری کانگری کانگری کانگری

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوانِعُمَتَ الله لَاتُحْصُوهَا ﴾ (سورة الخل: ١٨)

اگرتم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا جا ہوتو تم ممن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہرانسان کوان گنت نعمتوں سے نواز اہے۔

وقت اہم کیوں ہے:

ان میں سے ایک نعمت وقت ہے۔ اس کی قدرو قیمت اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی قتم کھائی۔ فرمایا:

﴿وَالْعَصْرِ﴾

فتم ہے زمانے کی اللہ رب العزت کافتم اٹھانا بیاس وقت کی قدر و قیمت کی ایک بین دلیل ہے۔اورایک جگہ ہیں قرآن کریم میں متعدد باراللہ رب العزت نے فتم کھا کر بات فرمائی۔

ایک جگه فرمایا:

﴿ وَالْفَجُونِ وَلَيَهَالِ عَشُو ﴾ (سورة الفجر : ١٠)

ايك جكه فرمايا:

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسُعَسَ ۞ الصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ (مورة اللويه ١٥-١٥)

ايك جكه فرمايا:

﴿ وَاللَّهُ لِ إِذَا يَغُشَّى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ (سورة الليل: ١٠١)

ایک مجکه فرمایا:

﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۞ وَالَّيْلِ وَمَاوَسَقَ ﴾ (مورة الانتقاق:١٦-١٤)

اورايك جكه فرمايا:

﴿ وَالصُّحَى وَالَّيْلِ إِذَاسَجَى ﴾ (سرة الفي الما)

### خطبات فقیر @ هیچی این کا کار ( 263 ) ♦ هیچی و و وت کی قدر

تو دن اورات کی قتمیں کھا ٹیں۔ وقت کی قتم کھائی ۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بوی اہمیت ہے۔

## بوشيده معتين:

نبی ملافیز کے ارشا وفر مایا حضرت ابن عباس دلافیز اس کے راوی ہیں۔ نسعہ متلسن دونعتیں ایسی ہیں۔

﴿ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ﴾

اکٹر لوگ ان دونعتوں کو Miss Use کرتے ہیں۔مغبون کامفہوم سمجھنے کے لیے ترجمہ بید کیا جارہا ہے کہ دونعتیں ایسی ہیں کہ اکٹر لوگ ان دوبنعتوں کو Miss کے ترجمہ بید کیا جارہا ہے کہ دونعتیں ایسی ہیں کہ اکٹر لوگ ان دوبنعتوں کو use کرتے ہیں۔کوئی؟

الصِّحَةُ وَالْفَرَاعُ

نعمت كي نعمت كي نعمت كي نعمت

اکثر دیکھا گیا کہ جب اللہ رب العزت صحت دیتے ہیں۔تو انسان کا دل ساتھ نہیں دیتا۔اور جب آخری عمر ہیں انسان کا دل ساتھ دیتا ہے تو انسان کی صحت ساتھ نہیں دیتی۔

## خوش نصيب انسان كون؟

وہ انسان خوش نصیب ہے۔ جواپنے صحت کے زمانے میں بھی اپنے وفت کی قدر کرتا ہے۔اورفرصت کی قدروہی کرتے ہیں جن پراللّٰد کاخصوی انعام ہوتا ہے۔

## امام شافعي عين كا قول ذيشان:

امام شافعی عبید فرماتے تھے کہ مجھے صوفیاء کرام کی دوباتوں سے بہت فائدہ ہوا۔ ایک بات کہ انہوں نے فرمایا کہ وفت ایک تلوار ہے۔اگرتم اسے نہیں کا ٹو گے تو وہ تہہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ بات تو ایس ہے۔جس بندے سے بات کرووہی کہتا ہے وفت

### خطبات فقير @ ﴿264 ﴾ ﴿264 ﴾ وقت كي قدر

اچھا گزررہاہے۔گزررہاہے۔گزررہاہے۔اور پچھسالوں کے بعد پیۃ چاتاہے کہ وقت نے کیا گزرتا تھا یہ خود ہی دنیا سے گزر گیا۔ تو فرمایا وقت ایک تلوارہے اگرتم اسے نہیں کا ٹو سے تو وہ تہہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔

## عز تول والى زندگى كاراز:

چنانچہ ہمارے اکابرنے وقت کی بہت قدر فرمائی' بلکہ دنیا میں جس نے بھی عزتیں پائیں دین کے میدان میں یاد نیا کے میدان میں۔ ہر بندے کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لیے کی قدر کی ہوگی۔ آج کی اس مجلس میں یہ عاجزا ہے ہی اکابر کی مثالیں پیش کرے گا۔ تا کہ ہمیں بیا حساس ہو کہ ہمارے اکابر وقت کے کتنے یا بند تھے۔ اور کتنے اس کے قدر دان تھے۔

## ابن ابوتيس كاعارفانه جواب:

ابن ابوقیس بیشانی محدث کزرے ہیں۔ ہروفت حفظ حدیث اور روایت حدیث میں مشغول رہے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ پچھود بران سے بات بھی کرلیس تو جواب میں فرمایا کہتم سورج کوتھام لوتو میں تم سے با تیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ غروب ہونے والاسورج انسان کو پکارتا ہے۔ کہا سان آج میں تیری زندگی میں غروب ہور ہا ہوں۔ پھرلوٹ کردوبارہ طلوع نہیں ہونگا۔ ایک نیادن ہوگا یہدن ہاتھوں سے چلا گیا۔

## عروج بندگی:

حماد بن اسلمی موافظ حدیث تنے اور اکثر وقت ان کا روایت حدیث بی میں کررتا تھا۔ جب فارغ ہوتے تنے تو نماز میں نوافل میں لگ جایا کرتے تنے اللہ کی شان ویکھیں کہ اندگی شان میں تک جب تا تو تو نون میں میں ندگی کر ارو کے تہمیں اس حال میں ویکھیں کے اللہ کی شان ایک دن عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ عین حالت نماز میں اللہ موت آئے گی۔اللہ کی شان ایک دن عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ عین حالت نماز میں اللہ

#### خطبات فقیر ﴿ ﴿ 265 ﴾ ﴿ 265 ﴾ وقت کی قدر

رب العزت کو پیارے ہو مجئے۔

## امام الويوسف ومناهد كافقهي بصيرت:

## مولانا حبيب الرحمن ومنالك كادين عدوالها تعلق:

ہمارے اکا برعلماء دیو بند میں مولانا حبیب الرحمٰن لدھیا نوی مرسینی ان کی وفات اس حال میں ہوئی کدان کے سینے کے اوپرایک استفتاء کھیا ہوا پڑا ہوا تھا۔ بینی فتو کی دے رہے سخے۔ پڑھتے وہ ان کے ہاتھ سے گر گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ زندگی کے آخری کی جے تک انہوں نے عبادت میں گزارے۔ ہمارے مشائخ نے One mintue آخری کی جے تک انہوں نے عبادت میں گزارے۔ ہمارے مشائخ نے Accuraly Develop کر گئی ۔ ان کے نزدیک ایک منٹ کا وقت بھی بڑا تیمت رکھتا تھا۔ آج ہماری زندگی کی تر تیب بچھوالی بن گئی کہ ہم گھنٹوں کی پرواہ نہیں کرتے دنوں

کی برواہ ہیں کرتے۔

### حيران كن واقعه:

چنانچابوز زمد میلید حفاظ صدیث میں سے گزرے ہیں۔ برے محدث تصاوران کا ایک واقعہ بردامشہور ہے۔ایک نوجوان کی شادی ہوئی ابتدائی دن تھے۔وہ آپ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ایک دنمجلس ذرالمبی ہوگئ وہ دیر سے محمر پہنچا۔ بیوی کوبھوک لکی ہوئی تھی کھانے کا انظار کررہی تھی۔ اس نے اس بات کا برامنایا کہ اتنی دہر سے کیوں آئے۔ تو خاوند جب ممر پہنچاتو وہ اس سے الجھ پڑی۔ جیسے اکثر بیویاں میوزک سناتی ہیں۔ آپ کوتو پرواہ ہی نہیں کسی کی۔بس آپ تو جاتے ہیں تو بچھلے آپ کے لیے مرجاتے ہیں۔خیروہ خاموثی سے سنتار ہا پھراس نے بتایا کہ بھئی میں درس سننے کے لیے کیا تھا۔ دیر ہوگئی کوئی بات نہیں۔وہ پچھزیادہ ہی غصے ہیں تھی اس نے جواب میں کہددیا کہاں محے تھے درس سننے تمہارے استاد کو پہھیمیں آتاتم کیا سیکھو ہے۔ اب جب استاد کے بارے میں بات کی۔ بیجمی تو جوان خون تھا' برداشت نہ کرسکا اس نے کہا احیما اگرمیزے استاد کو ایک لا کھ حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تہمیں طلاق ۔ خیر جب رات گزری دونوں کے دماغ مھنڈے ہوئے اب بیوی کوہمی افسوس ہوا کہ مجھے الیم بات ان کے استاد کے بارے میں نہیں کرنی جا ہے تھی۔ خاوند نے بھی سوحا ہاں مجھے ایسے وقت الی بات نہیں کرنی جا ہے تھی۔اب چونکہ Conditional طلاق تھی۔ Dirorce تھی تو بیوی نے یو جھا کہ بیدواقع ہوئی یانہیں ہوئی۔اس نے کہا کہ میں اینے استادے Verify کروں گا۔

چنانچہوہ نوجوان آیا اوراس نے ابوذرعہ رمین کیا ہے پوچھا کہ بیمسئلہ بن کیا آپ بتا ئیں کہ میری بیوی کوطلاق ہوئی یانہیں ہوئی۔ تو ابوذرعہ رمین کیا مسکرائے اور فرمایا کہ جاؤ میاں بیوی بن کے زندگی گزارو۔ ایک لا کھ حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کوسورۃ فاتحہ یا دہوتی ہے۔

### ابوذرعه ممثلة كا آخرى وفت:

یہ مرض الموت میں گرفتار ہے آخری وقت تھا۔ طلباء حاضر خدمت ہوئے۔ اب
انہوں نے محسوس کیا کہ بس آخری آخری لوجہ ہے۔ تو حدیث مبار کہ میں ہے کہا لیے وقت
میں جولوگ حاضر ہوں وہ میت کے سامنے تلقین کریں۔ تلقین کہتے ہیں یا دو ہانی کو کہ وہ ذرا
اونچی آ واز سے کلمہ پڑھیں جہرے تا کہ مریض سے اوراس کو اپناسبتی یا و آجائے۔ یہ بیں
ہوتا کہ اسے حکم دیں کہتم پڑھوبس اونچی آ واز سے پڑھ دیٹا تا کہ اسے یا و آجائے۔ اب
شاگردوں نے سوچا کہ یہ ہمارے استاد محدث ہیں۔ ہم انہیں کلے کی تلقین کریں۔ گرعمل
مجھی ضروری تھا۔ تو انہوں نے ایک خوبصورت فیصلہ کیا کہ جس حدیث مبار کہ میں بیخوش
خبری ہے کہ کلمہ پڑھنے سے جو اس پر موت آئے تو اس پر جنت ملتی ہے۔ ہم اس حدیث
مبار کہ کی روایت کرتے ہیں۔ ان کے سامنے چنانچہ انہوں نے حدیث مبار کہ پڑھنی
شروع کی سانی شروع کی عن فلاں عن فلاں۔ جیسے ہی انہوں نے ایک دوراویوں کا نام
شروع کی سانی شروع کی عن فلاں حدیث پڑھنا چا ہتے ہیں تو انہوں نے خود Pick
لیا تو وہ پہچان گئے کہ یہ فلاں حدیث پڑھنا چا ہتے ہیں تو انہوں نے خود Pick

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَإِلهَ إِلَّاللَّهُ 'دَخَلَ الْجَنَّةَ

کہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہواوہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پڑھتے ہوئے جب انہوں نے اتنا کہا

من كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّاللَّهُ 'دَخَلَ الْجَنَّةَ اسَلَفَظَرِ كَنَى كَرَانَ كَى روح برواز كر مَنْ اور وه Paractically جنت ميں داخل ہوگئے۔

### خطبات نقیر 🛈 🗫 🗢 ﴿ 268 ﴾ ﴿ 268 ﴾ وت کی قدر

lmagain تصور کریں کہ زندگی کے اس کمیح تک وہ لوگ علم کی خدمت میں لیکے رہے۔ مطالعہ کرنے کا عجیب انداز:

چنانچہ حافظ ذہبی میں ہے۔ کہ عبید بن یعیس ایک محدث تھے۔ صدیث کی کتاب سامنے ہوتی تھی اور وہ اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ یاد کرتے تھے اس کی Revision کرتے تھے۔ ادرائے معروف ہوتے تھے کہ ان کو کھانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ بہن ان کے لیے کئی مرتبہ کھانا لیکاتی یا گرم کرتی یا پھر تیار کرتی ان کو فرصت ہی ناملتی تو بہن نے کہا بھائی اگر آپ کو مطالعہ سے فرصت ہی نہیں تو میں ہی لقمے بنا کے منہ میں ڈال تو بہن نے کہا بھائی اگر آپ کو مطالعہ سے فرصت ہی نہیں تو میں ہی لقمے بنا کے منہ میں ڈال دیتی ہوں۔ آپ مطالعہ بھی کرتے رہیں اور لقمہ بھی چباتے رہیں۔ چنانچہ میں سال ان کا میں معمول رہا کہ کھانے کے وقت بہن لقمے ڈال دیتی تھی وہ کھانا کھاتے تھے اور کھانے کے وقت بھی مطالعہ جاری رہتا تھا۔

## امام رازى عِينَاللهُ كَاشُوق مطالعه:

امام رازی میند فرماتے ہیں:

الله کی متم مجھے بہت افسوں ہوتا ہے اس وقت پر جو کھانے کے اندر گزرجاتا ہے کہ میں اس وقت میں مطالعہ نہیں کر سکتا۔ سوچنے وہ اپنے کھانے کے اوقات کو مجھی Minimize کیا کہ مطالعہ مطالعہ شروع کردو۔

## ونیاجن پرتاز کرتی ہے:

چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ خشک ستو کھار ہے تھے تو و کی مینے والے نے کہا کہ پانی ملا کرا گرگڑ ڈال کر کھا ئیں تو ٹیسٹی ہوتے ہیں۔اجھے لگتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پانی ملا کر کتنا Time گتا ہے اس کا بھی تجربہ کیا اور خشک ستو بچا کنے کا کہا کہ میں نے پانی ملا کے کتنا Time گتا ہے اس کا بھی تجربہ کیا اور خشک ستو بچا کنے کا

بھی تجربہ کیا۔ تو میں نے ویکھا کہ خٹک ستو بھا تکنے میں وقت کم لگتا ہے۔ چنا نچہ پچھلے میں سال سے میری زندگی کامعمول ہے کہ میں خٹک ستو کھالیتا ہوں اور جو Time میرا پختا ہے اس میں ستر مرتبہ سجان اللہ پڑھ لیا کرتا ہوں۔ Un believeable جیران ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کا اس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔

## حديث نبوى مَاللَيْكُم معيد كامثالي انداز:

کی بن معین میشان ایک محدث ہیں۔ جرح اور تعدیل کے بیام کے جاتے ہیں۔
یعنی صدیم کے جوراوی ہوتے ہیں ان کی پر کھ کرنے میں اللہ نے ان کو خصوصی انعام دیا
تھا۔ چنا نچا کیک دفعدان کو بعہ چلا کہ ایک محدث محمد بن افضل ان کے پاس ایک صدیم ہے
جوانہوں نے پہلے ہیں می ہوئی تھی۔ بیان کے پاس کے درواز ہ کھنگھٹایا انہوں نے درواز ہ
کھولا۔ تو درواز سے میں کھڑے کھڑے انہوں نے ان سے پوچھا کیسے آتا ہوا۔ کہنے گلے
کہ میں آپ سے فلال حدیث مبار کہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے
زبانی بھی یاد ہے اور میں نے کتاب میں بھی کھی ہوئی ہے۔ تو میں ابھی آپ کو کتاب لاکر
سنائے دتیا ہوں تو جب وہ واپس لو شیخ گئے تو یکی بن معین نے ان کا تمین کی کر لیا۔ کہ
صفرت ایسانہ ہوگہ آپ لینے جا کیں اور اس دوران مجھے موت آجائے یا آپ کو آجائے۔
حضرت ایسانہ ہوگہ آپ لینے جا کیں اور اس دوران مجھے موت آجائے یا آپ کو آجائے۔
صدیم پہلے سنادیں اس کے بعد جا کے کتاب لے آتا میں صدیم دوبارہ پھرمن کوں گا۔

## حضرت امام ابن سفون عميلية كااستغراق:

ابن سفون مالکیہ فدہب کے بڑے امام گزرے ہیں۔ان کے ساتھ بھی ایسانی ہوا۔
کھانا نہیں کھایا اپنے مطالعے میں گئے ہوئے تنے۔ باندی تھی اس کا نام تھاام ملام۔وہ بار
بارآ کے پوچھتی میں کھانا لے آؤں میں کھانا لے آؤں۔اور یہ کہتے تعوڑ اصبر کرلو۔ صبر
کرلو۔ میں اور مطالعہ کرلوں۔ تو ایک موقع پر پھراس نے کہا کہ اچھا اگر آپ کے پاس

#### خطباً ت نقیر @ هی کاندر کاندر

کھانے کی فرصت نہیں تو میں لقمے آپ کے مند میں ڈال دیتی ہوں۔ کہنے لگے بہت اچھا وہ لقمہ مند میں ڈال ویتی چبالیتے مگر مطالعہ کرتے رہے۔ اس قدر مطالعہ کے اندر Obsorve نے کہ جب سے کو وقت مطالعہ تم کیا اورام ملام کوکہا کہ کھانے لاؤ تو اس نے کہا جناب کھانا تو میں آپ کو کھلا چکی۔ کہنے گئے جھے پہتہ ہی نہیں چلا۔

## امام نووی میشد کی انونکی شرط:

## قىمتى تقىيحت:

آج ہمارے گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں تو گھنٹوں گیوں میں گزرجاتے ہیں۔اور کئی مرتبہتو ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔تے اچھا فیر ہور ک حال اے۔ وہ اس لیے کہ ہمیں وفت کی اہمیت کا احساس نہیں۔اس لیے کہتے ہیں کہ Be اے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ Be کہ ٹیلی فون کرتے ہوئے بہت مختصر بات کرواس میں دنیا کا مجمی فائدہ اور دین کا بھی فائدہ۔

## طلباء کے لیے راہنما مثال:

چنانچدا مام تعلب کے بارے میں آتا ہے کہ بیراستہ چلتے ہوئے بھی مطالعہ کیا کرتے تھے۔سڑک کے کنارے چلتے تھے اور کتاب ہاتھ میں ہوتی تھی اور پڑھتے ہوئے چلتے تھے۔ان کواردگرد کی ٹریفک کا اور لوگوں کا کچھ پہتے ہیں ہوتا تھا۔ان کی وفات بھی ایسے ہی

### خطبات فقير ﴿ ﴿ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينِ ﴿ وَمِنْ كُلُورِ اللَّهِ ﴾ وفت كي قدر

آئی کہ مطالعہ کرتے آئے گڑھا تھا پہند نہ چلا اور گڑھے کے اندر جا کر گرے اور اس کی وجہ سے موت آئٹی۔

## امام ابن جربرطبری عیشاند کا اشاعتی کام اور بهاری حالت زار:

امام ابن جربرطبری میشد ان کے بارے میں آتاہے کہ انہوں نے اپنی زعد کی میں اتنی کتابیں نکھیں کہان کے صفحات کی تعدا دنین لا کھا ٹھاون ہزارتھی۔ تبین لا کھا ٹھاون ہزار صفحے لکھ لیتا الله اکبر کبیراً۔ ان کی ٹوٹل زندگی بر جب اس کی Dirvide کیا ممیا تو per day کی Eighteen Pages Average ہے۔اوراگرابتداء کے بندرہ سولہ سال جو علم حاصل کرنے کے ہیں وہ نکال دیئے جائیں توبیہ Average forty سے اوپر چلے جاتی ہے۔اب ہم روزانہ ایک نئ کتب کے جالیس صفح نہیں پڑھ سکتے۔وہ نئ کتاب کے جالیس صفح لکے دیا کرتے تھے۔اب ذرااس کو بیٹھ کے سوپین تو پھراندازہ ہوگا۔ آج تو و مکھتے لکھنے کے لیے ہارے پاس ایسے بن ہیں کہ آپ صفحے کے اوپرسے شروع کریں تو نیج تک اس کے ممل ہونے تک اس کے اندر کوئی ink ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ین کوا تھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔اوران کے پاس تو قلم اور دوات ہوتی تھی۔ ہرلفظ کے لیے ان کو دوات میں سے سے ی لینی پر تی تھی۔ پیر قلم خراب ہوجاتی تھی سیابی کم ہوجاتی تھی۔ آج ہمارے یا س تو Air Condition envirement ہے ان کو تو گرمیوں کے اندر دھوپ کے اندر نیپنے کی حالت میں بیٹھ کرلکھٹا پڑتا تھا۔ آج جارے یاس بیلی کی نعمت موجود ہے۔ان کے باس چراغوں کی روشنی مجمی مشکل ہوتی تھی۔تو ان حالات میں ان Resavrses میں ان کا اتنے صفحات کا لکھ جاتا اس بات کی دلیل ہے کہ واقع ہی انہوں نے زندگی کے ایک ایک منٹ کوسی طریقے سے گزاراہوگا۔

## قرآ ن جيب مثال:

شاگردول نے کہا کہ حضرت تغییر لکھ دیں۔فرمایا بہت اچھااب انہوں نے تغییر بیان
کرنی شروع کردی۔شاگردول نے کھنی شروع کردی۔انہوں نے محسوس کیا کہ ایک ایک لفظ پرعلم کے خزانے ہی کھلتے جارہے ہیں۔اوروہ تو لکھ لکھ کے تھک جاتے ہے تو انہوں نے لفظ پرعلم کے خزانے ہی کھلتے جارہے ہیں۔اوروہ تو لکھ لکھ کے تھک جاتے ہے تھے تو انہوں پوچھا کہ حضرت کتنی بڑی تفییر ہوگی۔فرمایا ہمیں ہزار صفحات نہیں لکھے جاتے چنانچہ نے کھا تو شاگردوں نے ہاتھ جوڑے کہ تمیں ہزار صفحات نہیں لکھے جاتے چنانچہ انہوں نے سات ہزار صفحات نہیں اس کو بہت مختصر کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے سات ہزار صفحات کی ان کو سات ہزار صفحات کی تفییر لکھوائی اور اس کے لکھنے میں ان کو سات سال لگ گئے۔

### ابن جوزی میشد کے حالات:

ابن جوزی رہے ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہیں ہزار کتابوں کا مطالعہ
کیا ہوگا۔اوراپی انگلیاں دکھاتے ہے اور فرماتے ہے کہ ان انگلیوں سے میں نے دین
کے اوپر دو ہزار کتابیں کھی ہیں۔ان کی دوبا تیں بڑی عجیب ہیں۔ایک تو یہ کہ کھتے رہے
تھے اور جیسے ہی قلم خراب ہوتی تھی اور اس کو بنانے کا وقت آتا تھا۔ تو اس وقت میں ذکر
شروع کردیتے ہے کہ میراقلم بنانے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے۔اب سوچنے کہ یا تو
لکھنے میں مصروف ہیں اور جیسے ہی قلم بنانے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے۔اب سوچنے کہ یا تو
دقت میں بھی میرے نامہ اعمال میں نیکی کھی جائے۔ اور جوقلموں کا چورا تھا اس کو جمع
کرتے رہنے تھے تو کئی من چورا بن گیا تھا تو وصیت فرمائی کہ جب مجھے موت آتے تو

## ايك وقت مين دوكام:

حاکم شہید صاحب متدرک ان کے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے تنے تو وہ اپی

لکھائی جاری رکھتے تھے۔اوراس سے کہتے تھے کہ بھئ آپ بات کرتے رہومیں آپ ک بات بھی سنتار ہوں گا۔ایک وقت میں دوکام کیا کرتے تھے۔

## علامه ابن عقبل عند كاعلمي ولوله:

چنانچ علامدابن عقیل مُراهی کے بارے میں لکھاہے کہ ای (۸۰) سال کی عربی ان کوعلم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ہیں (۲۰) سال کے نوجوان ان کے پاس بیٹھ کر شرمندہ ہوا کرتے تھے۔ وہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے اور روٹی جوآتی تھی اسکو پانی ہیں بھگو کے رکھ دیتے تھے۔ تو شاگر دنے پوچھا کہ حضرت میدوٹی بھگو کرکیوں کھاتے ہیں۔ فرمانے گئے کہ جبانے میں وقت کم لگتا ہے جلدی کھالیتا ہوں اور کھانے کا وقت بچا کر اسکو بھی مطالعہ میں لگالیتا ہوں۔ انہوں نے ایک کتاب کھی الفنون جس کی آشھ سوجلدیں بنیں۔ مطالعہ میں لگالیتا ہوں۔ انہوں نے ایک کتاب کھی الفنون جس کی آشھ سوجلدیں بنیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو قریب طلباء تھے فرمانے گئے کہ میں نے پوری زندگی واعظ وقعیحت میں گزار دی۔ اب جھے میرے اللہ کے ساتھ تخلیہ وے دو چنانچہان کو بھیج دیا اور وہ ذکر کرتے اینے پروردگار کے پاس بینچ میے۔

## قضيل بن عياض عِينَا لهُ كامحاسيه:

نفیل بن عیاض بین الله کارے میں لکھا ہے کہ ہر ہفتے میں جتنی گفتگو کرتے تھے وہ کھتے سے اور پھر جمعہ کے دن اس کا حساب لگاتے تھے۔اس ہفتے میں میرا نامہ اعمال کیسا اللہ دب العزت کے حضور پہنچ ہوگا۔ہم تو ایک دن کی گفتگونہیں لکھ سکتے اتنا ہو لتے ہیں۔وہ کتنا کم ہولتے ہو گئے کہ ہفتے بھر کی گفتگو لکھتے تھے۔ یہی نہیں وہ پھراسی مطالعہ ہی میں وفت گزاردے تھے۔

## علامه ضياء المقدى عِينالله كا قيام كيل:

ضیاء المقدی عضیات کے بارے میں آتا ہے کہ درس حدیث بھی دیتے تھے اور جب

رات آتی تھی آق تین سور کھت نفل تبجد کے بھی پڑھا کرتے تھے۔ تین سور کھت آج ہارے
لیے چار رکھت پڑھی مشکل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں اگروس ہیں رکھت بھی کوئی
پڑھ لیے تو بھراسے اپنے مھٹنوں کا احساس ہوتا ہے کہ اس میں کننی جان ہے۔ میں اپنے
دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہیں رکھت نفل پڑھ لوتو پھر آخری رکھت میں سمج اللہ کی بجائے
اوی اللہ لکا رہا ہوتا ہے۔ اتنا مطالعہ اور اس کے ساتھ تین سور کعت نوافل رات کو پڑھا

### استادى عزت:

امام الو یوسف کا مجمونا بینا تھا فوت ہوگیا اللہ کی شان کہ بین بہی وقت تھا کہ جب وہ
امام اعظم ابوطنیفہ میڈ کھا تھے کا فقہ کے اوپر درس سنا کرتے تھے اور لکھا کرتے ہے اب ان کوفکر
لاحق ہوئی چنا نچرانہوں نے اپنے بھا ئیوں سے منت ساجت کرکے کہا کہ بھٹ جنازہ یہاں
پڑھ لواور تہ فین آپ لوگ جا کے کردینا میں نہیں جا ہتا کہ میرے استاد کے سبق کا میرانا نے
ہوجائے۔

## علامه منذري ومناهة كي حديث نبوي الليام سعبت:

ابن شاہین حافظ منذری کے بارے ہیں ہمی آتا ہے کہ ان کے بیٹے کی وفات
ہوئی۔ حدیث کا درس دیتے تھے تو پھر فر مایا کہ بھٹی جنازہ یہاں پڑھ لیتے ہیں اوراس کے
بعد ہیں حدیث کا درس دوں گا۔ چنا نچہ مدرسے کے دروازے تک جنازے کے ساتھ گئے
سنت کی نیت سے۔ رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت آ تھوں میں سے آنسوآ گئے۔
کہنے گئے حدیث کا درس مجھے روک رہا ہے۔ کہ میرے معمول میں کہیں فرق ندآ جائے۔
آج تو پڑھانے والے حضرات اگر تین اسباق پڑھائیں تو سیجھتے ہیں کہ ہم نے برواتیں۔ ایا

### امام آلوى موسيلي ايك مثالي مدرس:

علامه آلوی میشید کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ تیرہ اسباق پڑھاتے تھے۔اور ان کی زندگی کے دن بعض ایسے بھی گزرے کہ انہوں نے چوہیں اسباق روزانہ پڑھائے۔ ان کی زندگی کے دن بعض ایسے بھی گزرے کہ انہوں نے چوہیں اسباق روزانہ پڑھائے۔ ابن تیمییہ جمینا ہے کا زمانہ طالب علمی:

این تیمیہ بُرِیاتی اپنے زمانہ طالب علمی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تحرار کرتے ہے علم پڑھے تھے تو اگر انہیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آتی تو اپنے دوستوں سے Request کرتے کہ آپ ذرااونچی آواز سے تکرارکریں کہ میں بیت الخلاء جا کراپنی زبان سے بچھ بُول تو نہیں سکتا گرکم از کم میں آپ کی آواز سنتا ہی رہوں گا الخلاء جا کراپنی زبان سے بچھ بُول تو نہیں سکتا گرکم از کم میں آپ کی آواز سنتا ہی رہوں گا مجھے بھی تکرار میں حصال جائے گا۔ بیت الخلاء کے وقت میں بھی مجھے مطالعہ کے لیے وقت مل جائے ۔التدا کبر۔

## وہ جن کاعشق صادق ہے:

ابن تیمیہ مُونظیک بارے میں فرماتے ہیں کہ حاکم وقت نے کسی مسلد کی وجہ سے ان
کوجیل میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے کا غذالم مشکوالیا کو کیں کے اندر بند کردیا گیا اور انہوں
نے کو کیں کے اندر کتاب کھی شروع کردی۔ اللہ کی شان کہ ایک نئی کتاب آگئی۔
حاسدین کو پید چلا کہ دہاں میضے ہوئے بھی پیتصنیف و تالیف کا کام کررہ ہیں۔ تو انہول
نے کا غذا در قلم کی سپلائی بھی روک لی نو انہوں نے ایک پولیس والے سے بات کرکے
چند کو کے مشکوالیے۔ اور ان کو کلوں کے ذریعے کو کیں کی دیوار پر بچھ Hints لکے دیئے
جب کو کیں میں ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اُن کے لکھے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے فیات کرکے کات شیان کی دفات ہوئی تو اس کے بعد اُن کے لکھے ہوئے جو چھوٹے میں گیا۔

## امام نووى ومشيد كاقول:

امام نو وی مُراثلة چومِیں تکھنٹے میں ایک د فعہ کھانا کھاتے ہتھے۔ فرماتے ہتھے ایک ہے زیادہ مرتبہ کھانا کھانے کی بجائے میں اینے اس وفت کو بھی تعلیم وتعلم میں استعال کرنا جا ہتا ہوں۔

276

### مم کھانے کا فائدہ:

امام بخاری موالد کو حکیم صاحب نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ لگتا ہے کہ اس بندے نے بھی مرج کھائی بی نہیں ہام صاحب سے یو چھاگیا کہ حضرت حکیم صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ نے بھی مرج کھائی ہی نہیں۔فرمانے لگے ہاں پچھلے سولہ سال گزر مجے۔ میں نے سولہ سال میں مجھی مرج نہیں کھائی۔ انہوں نے پوچھا حضرت پھر کھاتے کیا ہیں۔فرمانے کگے تین بادام یا سات بادام کھالیتا ہوں۔میراروزانہ کا گزارااتنے ہی ہر ہوجا تا ہے۔ چوہیں تھنے میں سات باوام بیان کی غذائقی پھراللّٰہ کے ہاں قبولیت کیا ہوئی کہ آج بخاری شریف کو پڑھے بغیر کوئی بندہ عالم نہیں بن سکتا۔ کیا دار کام کر کے دنیا ہے <u>حلے ممکرے۔</u>

## علامه بإخلاني يُمِينُه كِي عادت مباركه:

علامہ باخلانی مینید کی یہ عادت تھی کہ جب تک سونے سے پہلے رات پینیتس صفحات نے لکھنیں لیتے تھے اس وقت تک سویانہیں کرتے تھے۔

## وقت برف کی مانند ہے:

محترم سامعین وفت بہت قیمتی ہے مگراس کوضائع کرنے میں کول تیت نہیں لگا کرتی۔وفت تو گزرر ہاہوتا ہے۔ ہور ہی ہے عمر شل برف کم رفتہ رفتہ چیکے چیکے دم بہ دم

وقت کی مثال برف کی ما نند ہے آ دمی کے پاس برف ہوتو بیاس کی اپنی صوابدید ہے کہ چاہتواس سے شربت مصندا کر کے پی لے اورا گرنہیں ہے گا تو برف نے تو تجھلنا ہی ہے۔

### بدایت کاسب:

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میری ہدایت کا سبب ایک برف والا بنا۔ کہنے گئے کہ وہ کیے؟ کہ میں بازار میں سے گزرر ہاتھا کہ ایک بندہ تھا جو برف بیچنا تھا۔ تو موسم ذراابرآ لود ساہوگیا اور برف لینے والے گا مگ ذراتھوڑے تھے۔ تو کہنے گئے میں نے اسے دیکھاوہ بڑا پریشان سا کھڑا ہے۔ آنے جانے والے لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی برف خرید نے والانہیں تو جب پچھ دیروہ اس طرح کھڑار ہاتو رہ نہ سکا اور اس نے او نی بھی برف خرید نے والانہیں تو جب پچھ دیروہ اس طرح کھڑار ہاتو رہ نہ سکا اور اس نے او نی بھی برف خرید نے والانہیں تو جب پچھ دیروہ اس طرح کھڑار ہاتو وہ کہتے ہیں کہ اس فقرے کوئی جو کہا کہ لوگو! رحم کرواس محض پرجس کا سرمایہ پھل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس فقرے کوئی ہوئی ہے تو ہمارا وقت بھی برف کی مانند پھل ہوئی ہوئی ہے تو ہمارا وقت بھی برف کی مانند پھل ہی رہا ہے۔

### :(سنهری حروف): The Golden words

ایک آ دمی نے کتاب میں لکھا:

Suddenly I realize that the days coming and going are my life.

ا جا تک مجھے احساس ہوا کہ جودن آر ہا ہے اور جار ہا ہے یہ ہی میری زندگی ہے۔

### قابل توجه:

اب ذرا توجہ فرمائے کہا گرکوئی ولی ہمیں بتادے کہ تمہاری زندگی کے پچپیں سال کم

کردیے گئے تو کتا افسوس ہوگا۔ شایغ کے مارے ہم اس دن کھانا بھی نہیں کھاسکیس کے۔ کئی دن ہمیں ال ہمارے کم کردیئے کے۔ کئی دن ہمیں ال ہمارے کم کردیئے گئے۔ اوراگر ہم زندگی کے ان اوقات کو جو Un productive ہم نے گزار سے تو ارسال ہم نے گزار دیئے۔ تو زندگی کے تمیں سال ہم نے ایسے گزار دیئے۔ تو زندگی کے تمیں سال بغیر کوئی نیک کام کے نفول میں گزار دیئے۔ سوتے میں گزار دیئے۔ سوتے میں گزار دیئے۔ فونوں پی گھنٹوں گزار دیئے۔

### سيل فون ياميل فون:

یہ ایک الیی مصیبت ہے سیل فون اللہ اس کے شرسے بچائے۔ اس سے تو مجھے اللہ کے لیے بغض ہے۔ اور نوجوانوں کا حال کیا؟ کہ کروبات ساری رات ہم اپنے زندگی کے لیے بغض ہے۔ اور نوجوانوں کا حال کیا؟ کہ کروبات ساری رات ہم اپنے زندگی کے وقت کواس طرح ضائع کرنے پرتل جاتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوا کرتی۔ کرتی۔

### :How our Leaders use the Time

ہارے اکا برزندگی کے وقت کو اس طرح غنیمت بناتے تھے کہ ایک وقت میں دو کا م کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فر مایا دست بکار دل بیار ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یا دمیں مشغول ہو۔ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں۔

## حصرت فضل على قريشي عين يدينا كاانداز ذكر:

حضرت فضل علی قریشی مینیات مسکین پوری کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے۔فر مایا کرتے تھے کہ میں ال بھی چلاتا تھاا ورروزانہ اس ہزار مرتبہ اسم اللہ کی ضرب اپنے قلب پر لگایا کرتا تھا۔

## حضرت مولانا يجي وعيليه كي خواهش:

حضرت مولانا کیلی میشانی جوحضرت مولانا شیخ الحدیث میشانی کے والدگرامی ہیں۔
پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بھی
سردیوں میں فرصت ہوتی تو دھوپ میں بیٹھ کے گناچوسیں کے۔تو فرماتے ہیں کہ میری
زندگی کے ہیں سال گزر مجھے گناچو سنے کا وقت نامل سکا۔

## حضرت مرشدعالم عيشات كافرمان عالى شان:

ہارے حضرت مرشد عالم میں ایک عمرے آخری حصے میں اس قدر مصروف فرماتے سے کہ میں عظیم الفرصت ہو گیا ہوں فرماتے سے تہاری نظر میں دن اور رات کا فرق ہے۔
میری نظر میں دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ان کے دن اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کرگز رتے سے اور ان کی را تیں ان کے دنوں کی ما نند ہوا کرتی تھیں۔

### حضرت اقدس تفانوي عينية كامعمول رمضان:

حضرت اقدس تفانوی میلید فرماتے تھے کہ رمضان آتا ہے تولوگوں کے اعمال میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ میراتو بیرحال ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں معمول ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ یعنی جس ترتیب پرہم رمضان گزارتے ہیں اس ترتیب پرام ان کی یوری زندگی گزرتی تھی۔

## حضرت مفتى شفيع ومياية كى عادت مباركه:

مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع عضیایی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بروں کو دیکھا کہ وقت کے کتنے قدر دان تھے میں نے بھی عادت بنالی میں دوکام کررہا ہوں تو تیسرااس میں گھسا دیتا تھا۔اوراس کی برکت سے تیسرا بھی ہوجا تا تھا۔

## كام كى ذمه دارى كس كوسونيين:

اللہ کی شان اس لیے ہمارے اکا ہر عملیہ فرماتے تھے کہ اگرتم کوئی کام کروانا ہوتو فارغ آ دمی کوکام نہ کہا کرواس لیے کہ اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی مصروف بندے کو کام کہووہ مصروف بندہ اس کام کے لیے بھی وقت نکال لےگا۔

## آخرت کی فکر:

ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبند ہے ایک بزرگ تھے۔حضرت مولا ناحسین علی ان کی ہے
کیفیت تھی کہ کوئی شخص ملنے آتا تھا۔سلام کر کے خیریت پوچھنے کے بعد فرماتے تھے۔اچھا
بھئی آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی آخرت کی میں نے بھی تیاری کرنی ہے۔اچھا پھرانشاء
اللہ قیامت کے دن ملیں گے۔ یہ کہہ کر رخصت کر دیا کرتے۔آپ نے بھی تیاری کرنی
ہوگی مجھے بھی تیاری کرنی ہے۔اچھا قیامت کے دن ملیس گے۔

## حضرت خواجه معصوم عينية كي نفيحت اوراس كي وضاحت:

حضرت خواجہ معصوم و میں ایستان کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جیسے کمرہ امتحان میں ایک طالب کرنے کا وقت ہے۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جیسے کمرہ امتحان میں ایک طالب علم بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے Paper دینے کا وقت ہوتا ہے وہ اس وقت ہر ضرورت اور تقاضے کو بھی دباتا ہے۔ بھوک پیاس نیر تقاضا اگر ہوجائے تو وہ نہ پچھ کھا تا ہے نہ پیتا ہے۔ حتیٰ کہ washroom جانے کا تقاضا ہوتو اس کو بھی دباتا ہے کہ تین ہی تو گھنے ہیں میں جلدی سے اپنا paper ممل کرلوں بعد میں فارغ ہوں گا۔ اس دوران اگراس سے کوئی گفتگو کرنا چاہے تو اس کو بوجھ موس ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس دوران اس کے قریب آگے کوئی اعلان کرنا چاہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بیہ جلدی اعلان کر کے جان چھوڑ سے اور میں Paper مکمل کروں۔

### ونیاامتخان گاہ ہے:

توجو کیفیت طالب علم کی کمرہ امتحان میں ہوتی ہے مومن کے قلب کی ہروقت وہی کیفیت ہے۔ اس لیے کہ دنیا ہمارے لیے کمرہ امتحان کی مانند ہے۔ الدنیا دارالمہند دنیا امتحان گاہ ہے۔ ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ یادر کھیس مرجانے کے بعد انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ثواب کوتر سے گا کہ کاش مجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجرال جائے۔ اور آج ہم جتنا جا ہیں اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کر سکتے ہیں۔

آج سائنسی دور ہے آج کے زمانے کے انسان نے وقت کی قدر وقیمت کو دنیا کے نقط نظر سے پہچانا لہٰذا جتنی بردی بردی انڈسٹریز ہیں ان میں وقت کو بچایا جاتا ہے۔ یہ جو Auto-Nation کی جاتی ہے آٹو میٹک مشین اس Production کے پیچھے دنیا ہے؟ کہ کم وقت میں زیادہ Production دینا۔ تو ونیا جان گئی کہ کم وقت میں زیادہ Profitibility برخھ جایا کرتی ہے۔ تو مومن کو بھی اپنے اوقات کے بارے میں یہ بی تصور رکھنا چاہیے۔ جایا کرتی ہے۔ تو مومن کو بھی اپنے اوقات کے بارے میں یہ بی تصور رکھنا چاہیے۔

### :Tust in time system

یے عاجزا کی مرتبہ ٹیوٹا کمپنی کی Annualرپورٹ پڑھ رہاتھا تو انہوں نے لکھا کہ ہماری اسمبلی یونٹ ہے کارکا'اسمبلی لائن ہوتی ہے۔ تو اس میں گاڑی کا فریم شروع میں رکھا جاتا ہے۔ پھرکوئی بندہ اس میں پہنے فٹ کرتا ہے اور کوئی لائٹس فٹ کرتا ہے کوئی درواز ب فٹ کرتا ہے وہ آگے کنوئید چلتی رہتی ہے۔ مختلف لوگ مختلف چیزیں فٹ کرتے کرتے اخیر میں وہ پینٹ ہوکے Finish ہو۔ کے گاڑی نکل آتی ہے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ ایک بندہ ایک وقت میں ایک کام کرتا ہے تو ہمیں زیادہ بندے رکھنے پڑتے ہیں اور زیادہ شخواہیں دینی پڑتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایک وقت میں دوکام کردے تو ہم

اس کی تخواہ ڈیڈھ گنا پڑھادیں ہے۔ یعنی Fifty percent ہوگا۔ اور ہندوں کا کام ایک بندہ کرے گا۔ اور ہندوں کا کام ایک بندہ کرے گا۔ اور ہندوں کا کام ایک بندہ کرے گا۔ چنا نچہ انہوں نے لوگوں کو Traind کیا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاڑی جب آتی تھی تو دا کیں ہاتھ سے ایک بندہ بچ کس رہا ہوتا تھا اب اس نے ایسی Training کی اس کے دونوں ہاتھ کام میں مصروف کر لیے۔ ایک سے بچ کھول رہا ہے دوسرے سے ٹائیف کر رہا ہے دوسرے سے دوکام کر کے اس کے دونوں ہاتھ وں سے دوکام کر کے کیوں سے دوکام کر کے تاکیف کو گاڑوں نے دنیا کام املہ مویا۔

و کھے پہلے لوگ پرزے خریدتے تھا اور برے بڑے سٹوروں میں رکھتے تھے۔ پھر
انہوں نے سوچا کہ اتنا پیسہ جوہم Dead بنا کے رکھ دیے ہیں اس کا فاکدہ تو نہیں ہوتا تو
ہم اس کا سٹورکیوں نہ بنا کیں۔ چنا نچہ گاڑیوں کے Assemble کرنے کی جو
فیکٹری ہوتی ہے اس میں پہیہ کہیں ہے آتا ہے 'لائشیں کہیں ہے آتی ہیں۔ چھوٹے
چھوٹے ومینڈر بناتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک ایک System نکالا اس کو کہتے
چھوٹے ومینڈر بناتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک ایک System نکو کہتے
ہیں۔ بیاں پسے فٹ ہونے ہیں تو اس کے بہتے کھنی کی طرف سے اس وقت اس کو کہنچے ہیں۔
جہال پسے فٹ ہونے ہیں تو اس کے بہتے کھنی کی طرف سے اس وقت اس کو کہنچے ہیں۔
درمیان میں سٹور بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وقت کی بچت کر کے انہوں نے دنیا کے
بلمین آف ڈالر بچالیے۔

## زرى ترقى كاراز:

یہ وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ہم لوگوں کا تعلق کچھ کھیتی باڑی سے بھی ہے۔ تو آج کل ایک طریقہ کار ہے۔ جس کو Oxygen Vegitable کہتے ہیں۔ جب سردیاں آتی ہیں تو عام کا شت کارسردی ہیں کھیتی کرنہیں سکتا۔ کیونکہ سردی کی وجہ سے پودے مر جاتے ہیں۔ تولوگوں نے کیا کیا Tunnal بنا لیے اس کے اوپر شاپر ڈال دیئے Poly جاتے ہیں۔ تولوگوں نے کیا کیا Tunnal کہلاتی ہے۔ اوراس میں پودے اگا کراس کوا یے وقت میں مارکیٹ کے اندر لیے Advance Grower ہے کہ وہ ایک دو مہننے عام Season ہے وہماٹر عام Season میں دورو پے کا بکتا ہے۔ جب ان لوگوں کی فصل تیار ہوتی ہے تو دورو پے کا ٹماٹر پچپیں رو پے کلو بک رہا ہوتا ہے۔ Time کی اہمیت کو جن لوگوں نے تسمجھ لیا انہوں نے دنیا کے فائدے نکال کیے۔

ہمارے اکابرنے اس کی اہمیت کو سمجھا تھا تو انہوں نے اس سے دنیا کے فائدے بھی اٹھائے اور آخرت کے بھی -

## نو جوان سل کی حالت زار:

کریں گے۔افسوں ہوتا ہےاں نوجوان کوتو چاہیے تھا کہ اخیر پر کہتا کہ جی کام اتناہے کہ مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ ہمارے اکابر نے اپنے وفت کوضا کئے نہیں ہونے دیا۔ اس لیے وہ دنیا میں بھی راج کرتے تھے'آج ہم وفت ضاکع کرتے ہیں تو دنیا میں بھی پھر وہنی غلام بن کے زندگی گزاررہے ہیں۔

### ادهاركامال:

یاد رکھیں ایک دستور ہے کہ ادھار کے مال سے تھوڑ ہے وقت میں زیادہ کام لیا جا تا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں استری خراب ہوگئی آپ کی Wife نے قریب بہن کا گھر تھااس سے استری منگالی اب وہ جواستری منگوائے گی تو صرف آپ کے قریب بہن کا گھر تھااس سے استری منگالی اب وہ جواستری منگوائے گی تو صرف آپ کے بھی کرے گی۔ اپنے بھی کرے گی بچوں کے بھی کرے گی۔ اپنے بھی کرے گی بے وقت میں وہ زیادہ کرے گی۔ اور کہے گی جی کہ بار بارتو استری نہیں ما تگی جاتی ۔ تو تھوڑ ہے وقت میں وہ زیادہ کام کینے سے استری کرے گی تو ادھار کے مال سے تھوڑ ہے وقت میں زیادہ کام کیا جا تا ہے۔ یہ جم جمارے پاس ادھار کا مال ہے۔ خوش نصیب وہی ہوگا جو اس ادھار کے مال سے تھوڑ ہے وقت میں زیادہ کام کیا جا تا ہے۔ یہ جم جمارے پاس ادھار کا مال ہے۔ خوش نصیب وہی ہوگا جو اس ادھار کے مال سے تھوڑ ہے وقت میں زیادہ کام لے گ

## انو كھى مثال:

جیے گاڑی کے سیز نگ پر بٹھادیں تو Drire کرنے والااس کواپنی مرضی ہے اس کو Prire کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس باؤی کے سیز نگ پر ہمیں بٹھادیا۔ اس کو چلاؤ جیسے تم چلا سکتے ہو۔ اب Rent پر کار آپ لے لیں اور دو دن گھر میں رکھیں تو کرایاتو پورادینا پڑے گا۔اور کام سمیٹ لیں تواجھا ہوگیا۔

## لمحة فكربيه:

التدرب العزت نے جومہنت دی وہ تو گزرنی ہے۔ پچھنبیں کریں گےمہلت پھر

285 👵 🕬 وقت کی قدر

بھی گز رجا ئے گی۔ون بھی گزرگیا رات بھی گزرگئی۔نیکن ہم سوجا تو کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اس وقت میں کتنا کام کررہے ہیں۔ آج کل کے نوجوان آٹھ مھٹے نیند بوری نہیں ہوتی ' نو محفظے نیند پوری نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جوسوتے ہیں وہ کھوتے ہیں۔اب کھوتے کا ترجمہ آپ انگلش میں کریں تو Loose بنتا ہے The Loose اور اگر بنجابی میں کریں تو شاید بہترین ترجمہ وہی ہوگا۔ زندگی سوکر گزارنے کے لیے ہیں تی کام كرنے كے ليے بى ہے۔

## وقت سونے کی ڈلیوں کی مانند ہے:

یہ وقت کے لیجات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہیں۔ ہمارے اکابر نے کہا الوقت من الذہب والفضہ کہ وفت سونے اور حیا ندی کی ڈلیوں کی مانند ہے۔تم اس کوان کی طرح فتمتى نائكتے ہو۔

اس لیےموت کے وقت انسان کے گا کہ ایک لمحہ مجھے اورال جا تا مگر ایک لمحہ اسکواس وفت جمیں دیا جائے گا۔

## يا کچ چيزوں کی قندر کرو:

چنانج محسن انسانیت منافی کی بے ہتلایا کہ یا نج نعمتیں ہیں ان کی قدر کرو۔اس سے پہلے کہ بیتم سے ضائع ہوجائیں۔

ن زندگی کی قدر کروموت سے سیلے

جوانی کی قدر کروبرد هاہے سے پہلے

صحت کی قدر کرو بیاری سے پہلے

ہال کی قدر کروغر بت ہے پہلے

فرصت کی قدر کرومشغولیت سے پہلے۔

### نظبات فقير ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُلَّمِّ مِنْ أَلَّهُ م

جو خص ان یا بچ نعتوں کی قدر کرے گا۔ یقیناً کامیاب زندگی گر ارے گا۔

### وقت شاعر مشرق کی نظر میں:

علامدا قبال معنالين في كياخوب صورت بات كهي:

میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ حرکے لیے جہاں میں فراغ

جو بندہ حربوگااس کے لیے جہاں میں فرصت نہیں وہ ہروفت کا م میں لگا ہوا ہوگا۔

## نبوى كيل ونهار ما الأيلم

الله کے بیارے حبیب ملائی اس وقت کی کتنی قدر دانی فرماتے ہے۔ ساراون دین کی اشاعت میں گزرجا تا تھا اور جب رات آئی تھی تو اتن عبادت کرتے تھے:
﴿ حَتْمَى يَدَوَرُ مِى قَدَ مَاهُ ﴾ قدموں مبارک کے اوس مرآ جایا کرتا تھا۔

### وفت کی آواز:

غافل تخفیے محمریال یہ دیتاہے منادی مردوں نے محری عمر کی اک اور گھٹادی

توریکھڑیال ہوتا ہے آ واز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کدایک ایک سیکنڈ ہے تو وہ کہدرہا ہے گفنادی گفنادی ۔ گھڑیال نج رہا ہوتا ہے پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ Message دے رہا ہوتا ہے۔ تیری زندگی کی ایک اور گھڑی گھٹادی ۔ گھٹادی۔

### خلاصه کلام:

چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کی قدر وانی کی توفیق عطافہ مائے۔ بیہ بات یا در کھیں کہ یہ بات معلوم نہیں کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں

### خطبات فقير 🛈 د نظيفي 🗘 و 287 💮 د نظيفي وت كي قدر

میں سے سب سے پہلے کس کوموت آئے گی لیکن ریہ کی بات ہے کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ایک وفت آئے گا جب سارے کے سارے اس دنیا سے چلے جا کیں میں ایک وفت آئے گا جب سارے کے سارے اس دنیا سے چلے جا کیں میں میں ایک اندی سے فائدے اٹھاتے تھے۔اور جب وہ چلے جا کیں گئے تھے۔

حیف درچیم زدن صحبت یار اخرشد بوئے گل سیرنہ دیدم وبہارآخر شد

وَ آخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

STORTE STORTE STORTE

# مكتبة الفقيركي كتب ملنے كے مراكز

الاسلامي توبدرود ، بائي پاس جھنگ 7625454 - 147) عبدالفقير الاسلامي توبدرود ، بائي پاس جھنگ 7625454

🕸 دارالمطالعه، مز دېراني نينکې ، حاصل پور 1 (791-2442)

اداره اسلاميات، 190 اناركلي لا بور 7353255

🕸 مكتبه مجدديه، الكريم ماركيث اردوباز ارلا بهور 7231492-40)

🕸 مكتبه سيداحمة شهيد 10 الكريم ماركيث اردوبارزار لا بهور 7228272 - 142

🕸 مكتبه رحمانيه اردوباز ارلام ور 7224228 - 041

🕸 مكتبه امداد سيرني في سيتال رودُ ملتان 544965-061

🕸 مكتبه دارالاخلاص قصه خوانی بازار پیثاور (7539-256-191

👁 مكتبة الشيخ 445/3 بهادرآ بادكرا چي 4935493

🕸 دارالاشاعت،اردوبازار، كراچى 2213768-221

🕸 مكتبه علميه، دوكان نمبر 2 اسلامي كتب ماركيت بنوري ثاؤان كراچي 4918946-021

🗬 مكتبه حضرت مولانا پيرو والفقاراحمد مدخله العالى من بازار، سرائ ورنگ 350 364-092 (۱۳ مرات)

😥 حفرت مولانا قاسم منصورصا حب نيبو ماركيث المسجد اساسه بن زيد اسلام آباد 2288261-051

ون پیرودها کی موژ ، پشاورروژ ، راو لپندی گه جامعة الصالحات مجبوب سریث ، ژهوک منتقیم روژ ، پیرودها کی موژ ، پشاورروژ ، راو لپندی 03009834893 ، 051-5462347

مكتبة الفقير 223 سنت يوره فيمل آباد